

تشیم حجازی حصبه دونم حصبه دونم

### اغوا

عمیراوراس کے ساتھی، سعید کے گھر سے پچھدورر کے اور عمیر نے گھوڑے سے اتر کرعتنبہ سے کہا۔آپ یہیں گھہریں! میں ابھی اس کا پیۃ لگا کرآپ کواطلاع دوں گا۔

میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ عتبہ نے گھوڑے سے اتر تے ہوئے کہا۔ دو سواروں نے ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑلیں اور تھوڑی دیر بعد وہ مکان کے صحن میں داخل ہوئے

سعید!سعید!عمیر نے آوازیں دیں مکان کے دائیں طرف سے دونو کرنمودار ہوئے اوران میں سے ایک بھاگ کر

آگے بڑھااوراس نے کہا۔وہ یہاں نہیں ہیں

اتنی دیرییں زبیدہ اور منصور بھی درمیانی کمرے سے نکل کر برآمدے میں آگئے اور اضطراب کی حالت میں عمیر نے اور انسطراب کی حالت میں عمیر اور اس کے ساتھی کی طرف دیکھنے لگے عمیر نے آگئے بڑھ کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ سعید اندر ہے۔ میں اسے ایک ضروری پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔

زبیدہ نے جواب دیا۔وہ اندر نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں

عمیر کچھ کے بغیر اندر داخل ہوا اور کیے بعد دیگرے کچل منزل کے کمروں کی تلاثی لینے کے بعد زینے سے اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے مکان کا کونہ کونہ و تلاثی لینے کے بعد زینے سے اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے مکان کا کونہ کونہ و چھان مارا۔ اس عرصہ میں عتبہ خاموثی سے حن میں کھڑا زبیدہ کے چہرے کا اتا ر چڑھاؤد یکھتارہا۔ عمیر مکان کی تلاثی سے فارغ ہوکر زبیدہ کی طرف متوجہ ہوا۔

وہ کس طرف گیا ہے؟ زبیدہ نے کہاعمیر! میں جھوٹ نہیں کہتی ۔سعیدا پنے والد کے ساتھ غرنا طہ گیا تھا اورا بھی تک ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا ۔ کیکن عمیر کاچہرہ بتا رہا تھا کہ ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی بالآخر عتبہ نے کہا۔ عمير!يہاںونت ضائع کرنے ہے کوئی فائدہ نہيں ۔ آؤچليں! عمیر کچھ دیریڈنبذ ب کی حالت میں زبیدہ کی طرف دیجتا رہا۔ پھراس نے منصور ہے پوچھا منصور!تم نے بھی اپنے ماموں کو یہاں نہیں دیکھا؟ نہیں!اس نے جواب دیا یہ س کرعمیر جلدی ہے عتبہ کی طرف بڑھااور پھروہ دونوں مکان ہے باہرنکل گئے جھوڑی دورجا کروہ رک گئے اورایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عتبہ نے کہا۔نوکروں کود کیھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ سعیدیہاں نہیں ہوسکتا تہمہیں مکان کی تلاشی لینے کی ضرورت نہھی۔تا ہم بیواضح ہے کہوہ عورت ہمیں دیکھتے ہی ئىلىم گئى تھى۔ عمیر نے کہااگر آپ مجھے ذرای بخی کرنے کی اجازت دیں نؤوہ سب کچھ بتا عنبہ نے جواب دیا ۔ابھی نہیں جب بختی کرنے کی ضرورت بیش آئے گیانو میں حمہیں منع نہیں کروں گا۔اگر سعیدیہاں آتا نو حامد بن زہرہ کے متعلق سننے کے بعد اس گھر کی فضایقدیناً مختلف ہوتی! عميرنے يو چھا آپ کے خيال ميں اب ہميں کيا کرنا جا ہے؟ میرے خیال میں اب ہمیں یہیں تھہر نارٹے ہے گا۔اگر سعید غرباط نہیں پہنچے گیا تو ہوسکتا ہے کہوہ کسی وفت بھی یہاں پہنچ جائے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہوہ زخمی ہواورا پنے گھر آنے کی بجائے کسی اوربستی میں پناہ لے چکاہو۔بہر حال مجھے یقین ہے کہاس صورت میں بھی وہ کسی کو اپنے متعلق اطلاع دینے کے لئے یہاں ضرور بھیجے گا۔

صورت میں بھی وہ نسی کو اپنے متعلق اطلاع دینے کے لئے یہاں ضرور بھیجے گا۔ جب تک اس کا بھانجا یہاں موجود ہے وہ اس علاقے سے کہیں دور نہیں جاسکتا۔اس لئے بیضروری ہے کہ ہم اس گھر میں آنے جانے والوں کے متعلق بإخبرر ہیں۔ لئے بیضروری ہے کہ ہم اس گھر میں آنے جانے والوں کے متعلق بإخبرر ہیں۔ عمیر نے کہا۔ چلئے! آپ ہمارے گھر میں آرام کیجئے۔ میں وہاں سے اپنے نوکروں کواس جگہ پہرہ دینے کے لئے بھیج دوں گا۔ ہاں! آپ کو بی نواطمینان ہے نا کہ وزیر اعظم ابا جان کوجلدی واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں ابھی تک بیہ خطرہ محسوں کررہا ہوں کہ اگروہ اچا تک بیہاں پہنچ گئے نو پھر مجھے تخت البحق کا سامنا کرنا مخسوں کررہا ہوں کہ اگر وہ اچا تک بیہاں پہنچ گئے نو پھر مجھے تخت البحق کا سامنا کرنا منتبہ نے کہا میں کتنی باریہ کہہ چکا ہوں کہ موجودہ حالات میں وہ وزیر اعظم کے منتبہ نے کہا میں کتنی باریہ کہہ چکا ہوں کہ موجودہ حالات میں وہ وزیر اعظم کے گھرسے با ہر نہیں نکل سکتے ۔ اگر مجھے بیاطمینان نہ ہوتا تو میں اس گاؤں میں پاؤں رکھنے کی بھی جرائت نہ کرتا تے ہمارے والد تمہیں تو معاف کر سکتے ہیں لیکن مجھ پر بھی رقم نہ کریں گے۔ جب ہمیں سعیداور اس کے ساتھیوں کے متعلق اطمینان ہوجائے گا

تو وزیراعظم کے لئے تمہارے ابا جان کو بیسمجھانا مشکل نہ ہوگا کہ ہم نے جو پچھ کیا ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لئے تھا۔ اب یہاں سے چلو! جب تک تمہارے آدمی پہرہ دینے کے لئے یہاں نہیں پہنچ جاتے ، ہمارا ایک آ دمی اس مکان کی تگرانی کرتارہے گا۔ تھوڑی دیر بعدوہ گھوڑوں پرسوار ہوکڑمیر کے گھر کارخ کررہے تھے۔

## <> <> <>

عمیر کوگھر پہنچتے ہی ایک غیر متوقع صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیوڑھی کا دروازہ کھلا تھا لیکن آس پاس کوئی نوکر موجود نہ تھا۔ صرف گاؤں کے چند آ دی ڈیوڑھی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کرآگے بڑھے لیکن عمیر نے گھوڑے سے ابر تیے ہی سوال کیا۔ ہمارے آ دمی کہاں چلے گئے؟

ایک بوڑھے آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے جواب دیا۔معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ جبح میں نے آپ کے دونو کروں کو گھوڑوں پرسوار ہو کر باہر جاتے دیکھا تھا اس کے بعد شاید باقی نوکر بھی کہیں چلے گئیں ہیں۔ ابھی آپ کی خادمہ انہیں

تلاش کررہی تھی۔ عمیر نے پریثان ہو کرعتبہ کی طرف دیکھااور پھر جاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ پانچ منٹ بعد وہ واپس آیا اور گھوڑوں کواصطبل میں بھجوانے کے بعد عتبہ کومہمان خانے

کے اندر لے گیا۔ عمہ ایک اللہ میں جو میں انسان کیا تم رہے یہ انظر آتے ہو

عمیر! کیابات ہے؟ عتبہ نے سوال کیا۔تم بہت پر بیثان نظر آتے ہو۔ اس نے مغموم کہجے میں جواب دیا۔ عا تکہ گھر میں نہیں ہے۔وہ صبح ہوتے ہی کہیں چلی گئی تھی۔اب مجھے یقین آگیا ہے کہ سعید زخمی ہے اور آس پاس کسی جگہ

چھپاہوا ہے عا تکہ نصیر کی بیٹی؟ ہاں! مجھے پہلے ہی اس بات کاخد شد تھا کہا گر سعیداس طرف آیا ہے نؤوہ عا تکہ کو

ضروراطلاع دےگا۔ عمیر نے چند بارسرسری طور پرعتبہ سے اپنی غم زدہ کا ذکر کیا تھالیکن اس نے بیہ نہیں بتایا تھا کہا سے سعید کے ساتھ بھی کوئی دلچیبی ہوسکتی ہے۔اس نے اپنے ڈپنی

اضطراب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ گاؤں میں کسی ہیلی کے پاس گئی ہو؟ پاس گئی ہو؟ وہ صبح سواری کے بہانے گھرسے نکل تھی اورا بھی تک واپس نہیں آئی باہر سے کوئی

ا پیجی اس کے پاس آیا تھا؟ نہیں! لیکن صبح جب وہ تھوڑی در کے لئے گھر سے باہر گئی تو بیہ کہہ کر گئی تھی کہ میں سعید کے گھر جارہی ہوں۔اس کے بعدوہ واپس آتے ہی گھوڑے پر سوار ہوکر

پھرکہیںاور چلی گئی۔گاؤں والوں سے صرف اتنامعلوم ہوا ہے کہوہ جنوب کارخ کر رہی تھی۔آپ یہیں ٹھہریں ، میں جاتا ہوں! تم کہاں جارہے ہو؟ میں دوبارہ سعید کے گھر جارہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہاں سعید کے ساتھاں کی ملاقات ہوئی ہوگی اوراس نے بیہ بتا دیا ہوگا کہ میں فلاں جگہ بینج کرتمہاراا نظار کروں گا۔
گا۔
ابتم وہاں جا کر کیا کروگے؟

اب ہم وہاں جا لرکیا کروئے؟ مجھےاس کی خادمہاور بھا تخھے سے بیمعلوم کرنے میں در نہیں گلے گی کہوہ کہاں گئے ہیں ۔اگر مجھےان کی کھال اتا ڑنی پڑی او بھی میں در لیغ نہیں کروں گا۔ ۔۔ ،

تم اطمینان سے بیہاں بیٹھ جاؤ! میں اطمینان سے بیٹھ جاؤں جمیر حیرت زدہ ہوکراس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں!تم اب با ہزمیں جاسکتے!

لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں! عتبہ نے اطمینان سے جواب دیا۔عقل کی کوئی بات بھی اس وقت تمہاری سمجھ

عتبہ کے اسمینان سے جواب دیا۔ ک ی یوں بات کی اس وقت مہاری بھے میں نہیں آئے گی۔اس وقت مہاری بھے میں نہیں آئے گی۔اس وقت تم یہ بین سوچ سکتے کہم حامد بن زہرہ کے نواسے کے گھر جارہے ہواوراس کی ہلکی سی چیخ پر بستی کے لوگ تم پر ٹوٹ پرٹیس گے ہم یہ بھی

نہیں شمجھ سکتے کہ اگر وہاں جا کرتمہیں سعید کاٹھ کانا معلوم بھی ہو جائے تو بھی تمہیں اس کا پیچھا کرنے کے لئے اس بستی کے لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی ۔ پھراگر عاتکہ اس کے ساتھ ہے تو اس علاقے میں کوئی آ دمی ایسانہیں ہوگا جو اس کی طرف آنکھا گھا کردیکھنے کی جرات کر سکے!

کیکن میں عاتکہ کو ہر قیمت پرواپس لانا چا ہتا ہوں ابتم اسے واپس نہیں لا سکتے لیکن میں اسے واپس لاسکتا ہوں۔ بیٹھ جا وَ اور

عمیر نڈھال ساہوکرا یک کری پر بیٹھ گیااور عنبہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔اب ہماری آخری کوشش میہ ہونی چاہیے کہ سعید کے بھانجے کو پکڑ کر لے

جائیں۔اس کے بعد سعید کو بیہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے کہا گر عا تکہ کو ہمارے سپر دنہ کیا گیا نو تمہارے بھانج کوسینٹا نے بھیج دیا جائے گا۔پھرتم دیکھوگے کہوہ دونوں کس طرح حارے قابو میں آتے ہیں کیکن اس لڑکے کو پکڑنے کے لئے بیروفت موزوں نہیں۔ہم رات کے وفت ان کے گھر پر چھایہ ماریں گے اور جب تک رات نہیں ہو جاتی تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہا یک دو قابل اعتاد آ دمیوں کے ساتھان کے مکان پر پہرہ دیتے رہو۔ورنہ میر نے نوکر تمہارا ساتھ دیں گے ۔لیکن تمہیں گھر ہے کافی دورر ہنا جا ہیے اور آس باس گا ؤں کے کسی آ دمی کو بیر شک کرنے کا موقع 'نہیں دیناچا ہے کہم کسی مہم پر آئے ہوا بتم جاسکتے ہو۔ میں پچھ در آرام کرنا چاہتا ہوں لیکن بیہ یا درکھو کہا گرتم نے میری ہدایا ہے کی ذرہ بھرخلاف ورزی کی تو آج ہے ہمارے رائے جدا ہوں گے۔ عمیرنے کہا آپ کی تجویر نوٹھیک ہے لیکن میرے دل میں بیرخد شدابھی تک با تی ہے کہا گرابا جان اچا تک یہاں پہنچ گئے تو ہمیں انتہائی خطر نا ک حالات کا سامنا کرنا رہے گا۔ان کی موجودگی میں منصور کے گھریر حملہ کرنے کے لئے ایک لشکر کی ضرورت ہو گی اور گاؤں کا کوئی آ دمی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے صرف اپنی جان کا خطرہ نہیں بلکہ آپ کو بچانا بھی میرے لئے ناممکن ہو جائے گا۔اس لئے آپ میری بات ما نیں ۔ہمیںمنصورکو پکڑ کریہاں ہے بھا گنے میں چندمنٹ سے زیا دہ نہیں لگیں عتبہ نے گبڑ کر کہا۔ مجھے کتنی بارتمہاری تسلی کرنی پڑے گی کہتمہارے ابا جان یہاں نہیں آئیں گے۔ میں تہہیں پریشان نہیں کرنا جا ہتا تھالیکن اب شاید تمہیں پیہ بتا نا ضروری ہو گیا ہے ۔ کہوہ قطعاً سفر کے قابل نہیں اور کئی دن تک ان ہے تمہاری ملا قات کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا ۔اگرتم مزید تسلی جا ہے ہونو میں تنہیں ہے بھی بتا سکتا ہوں کہانہیں کسی طبیب کے گھر پہنچا دیا گیا ہے اور طبیب کو بیہ مدایت کر دی گئی ہے کہوہ کسی ہے اس کا تذکرہ نہ کرے۔اس مہم سے فارغ ہونے کے بعدتم جی بھر کر ان کی تمیا ر داری کرسکو گے اورممکن ہے کہ چند دن بعد ان کا غصہ دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ لیکن مجھے جواطلاع ملی تھی اس سے میر اانداز ہ یہی ہے کہ آئندہ تہہارے درمیان تلخ کلامی کی نوبت نہیں آئے گی ۔قدرت نے ان کی قوت گویائی عمیر پچھ دہریکتے کے عالم میں اس کی طرف دیجتا رہا۔ پھراس نے کہالیکن میں تمام وفت ان کے ساتھ تھا۔ آپ کو بیا طلاع کب مل تھی؟ علی اصبح محل ہے ایک ایکچی آیا تھا تم اس وقت سور ہے تھے اور میں نے اس مہم کی اہمیت کی پیش نظر شہبیں جگا نا مناسب نہیں سمجھا یتم اس بات سے خفا نو نہیں ہو؟ عمیرنے جواب دیا۔آپ کو بیخیال کیسے آیا کہایک بیارآ دمی کی گالیاں سننے کا شوق مجھے آپ کا ساتھ حچھوڑ نے پر آمادہ کردے گا۔ آپ کا پیرخیال غلط ہے کہ میں ان ہے ڈرتا ہوں۔ مجھےصرف بیہ خدشہ تھا کہوہ ہماری پریثانیوں میں اضافہ نہ کریں ۔ابھی میں اندر گیا تھا تو مجھےاپیامحسوں ہوتا تھا کہ میں باپ کی زندگی میں شاید دوبارہ یہاں نہیں آؤں گااور شاید مرتے ہوئے بھی وہ میرے سوتیلے بھائیوں کے لئے بیہوصیت چھوڑ جائیں کہان کی وراثت میں میرا کوئی حصہ ہیں ۔لیکن مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ۔ میں بیاعہد کر چکا ہوں کہ میں ہر قیمت پراینے حصے کی ذمه داریاں پوری کروں گا۔ عتبہ نے کہا۔تم اپنی ذمہ داریاں یوری کرنے کے بعد گھا لئے میں نہیں رہوگے۔ تمہارے سوشلے بھائی تمہاری مرضی کے بغیر سیٹنا نے سے واپس نہیں ہ<sup>م</sup>ئیں گے۔ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں ۔ جب جنگ کےخطرات ختم ہو جا ئیں گے تو فر ڈنینڈ تمہیں بڑی سے بڑی عزت کالمستحق سمجھے گااورمیری کوشش یہی ہوگی کہمیرا دوست اس علاقے کا سب ہے بڑاسر دارہو لیکن مجھےاندیشہ ہے کہتمہاری ایک

خواہش شاید بھی پوری نہ ہو سکے۔ مجھےوہ لڑکی بہت ضدی معلوم ہوتی ہےاورا گروہ سعید کے لئے اپنے جاہر چھا ہے بغاوت کرسکتی ہے اورا پنا گھریا رحچھوڑنے کاخطرہ مول لے سکتی ہے تو اب وہ آسانی ہے تمہارے قابو میں نہیں آئے گی۔ عمیر نے کہا۔ مجھ ہے اس کی نفرت کی وجہ سعید ہے ۔ جب ہم اس ہے نیٹ لیں گے نو عا تکہ کوراہ راست پرلا نامشکل نہیں ہوگا۔ عتبہ نے کہالیکن پہلےتم نے بھی پنہیں بتایا کہوہ لڑکی تمہارے لئے اتنی اہم ہے

میں ہمیشہ بیسو حیا کرتا تھا کہ تھی دن میں آپ سے اپنی زندگی کی سب ہے بڑی خواہش بیان کروں گااورآپ مجھے مایوس نہیں کریں گے عتبہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ سعیداوراس کے بھا نجے کی خاطر وہلڑ کی بڑی ہے

بڑی قربانی وینے پر تیار ہو جائے گی کیکن اگرتم بیہ جائے تو کیکسی دن اس کی نفرت دورہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ مہیں بچھ عرصہ صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے اگر وہ بہت زیا وہ بد دماغ ثابت ہوئی تؤممکن ہے کہاہے راہ راست پر لانے کے لئے ہمیں کلیسا کے محکمہ اختساب کی خد مات حاصل کرنا پڑیں اور پھرکسی دن تمہمیں ایک

نجات دہندہ کی <sup>حیث</sup>یت ہےا*س کے سامنے پیش کیا جائے ۔اگراس مسل*ہ می*ں تم میر*ا تعاون چاہتے ہونؤ میںتم سے بیوعدہ لینا چاہتاہوں کہتم ہر بات میںمیری ہدایات یمل کرو گے۔ عمیر نے جواب دیا میری طرف سے ذرہ بھر کوتا ہی نہیں ہوگی ۔عا تکہ کوحاصل

عتبہ نے اس کی طرف غورہے دیکھااور پھراحیا نک منہ پھیرلیا

کرنامیری زندگی اورموت کا مسئلہ ہے

آدھی رات کے قریب زبیدہ کو گہری نیند کی حالت میں ایبامحسوں ہوا کہ کوئی

کمرے کا دروازہ کھٹکھٹار ہاہے۔وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھی ۔کمرے کےایک کونے میں چراغ ٹمٹمارہاتھا۔منصوراس کے قریب دوسرے بستر پر گہری نیندسورہاتھا۔اس نے اٹھ کراپنی انگلی ہے بتی کی را کھ حجھاڑ دی۔ چراغ میں تیل ڈالا اور دروازے کی ڪھڻڪھڻا ہے ڪواپناو ہم مجھ کر دوبا رہ بستر پر ليٹ گئی۔ چند ثانیے بعد کسی نے دوبارہ دستک دی کون ہے؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں یو چھا جواب میں نوکر کی آواز سنائی دی۔ میں ہوں دروازہ کھو لئے ۔جلدی سیجئے!ایک آدی سعید کا پیغام لایا ہے

زبیدہ بھاگ کر دروازے کے قریب پینچی لیکن زنجیر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پچھ ہوچ کررگ گئی

وہ کیا کہتاہے؟اس نے سوال کیا نوکرنے جواب دیا۔وہ یہ کہتا ہے کہ سعید کی حالت خراب ہےاوراس نے منصور

سعید کہاں ہے؟ زبیدہ نے جلدی ہے درواز ہ کھو لتے ہوئے یو چھا ا یک آ دمی نے اچا نک اس کی گر دن دبوچ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تہہیں ابھیمعلوم ہوجائے گا کہسعید کہاں ہے! '' نکھ جھکنے میں نو کر کے علاوہ تین اور آ دمی کمرے کے اندر آ چکے تھے۔اور زبیدہ

سکتے ہے عالم میں عمیر اوراس کے ساتھیوں کی طرف دیکھر ہی تھی۔ عمیر نے اپنی تلوار کی نوک اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے شور میانے کی ذرا بھی کوشش کی تو مجھے تمہارا سرقلم کرنے میں در نہیں گلے گی۔ اب بتاؤ!سعيداورعا تكهكهان بين؟

دوسرے آ دمی نے اسے اپنی گردنت ہے آزا دکر دیالیکن وہ عمیر کو جواب دینے

کی ہجائے نفرت اور بے بسی کی حالت میں اپنے نوکر کی طرف دیکھے رہی تھی ۔نوکر کے چیرے پرتا زہ ضربول کے نشان تھے اوراس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔اس نے زبیدہ کی طرف دیکھااورسر جھکاتے ہوئے کہا میں بے قصور ہوں۔انہوں نے کہا تھا کہا گر میں نے دروازہ نہ تھلوایا تو ہم

م کان کوآگ لگادیں گے۔

عمیر نے گرج کرکہا۔اے اس کے ساتھی کے پاس لے جاؤاور دونوں کواچھی طرح ہا ندھ دو ۔اگر کوئی شور مجانے کی کوشش کرے تو فوراً قتل کر دو ۔۔۔۔۔۔! ا پنے ساتھیوں ہے کہو کہوہ گھوڑے اندر لے آئیں اور جب تک ہم ان ہے فارغ

نہیں ہوتے ایک آ دمی محن سے باہر کھڑ ارہے۔

دوآ دمی نوکرکو پکڑ کر ہاہر لے گئے۔ زبیدہ نے کہاعمیر! خدا کا خوف کرو۔ بیجامد بن زہرہ کی بیٹی کا گھر ہے ۔اپنے خاندان کی ایاج رکھو!

عمیر بیلایا ۔میر ے خاندان کی رسو ئی کابا عث تم ہو ۔ بتاؤعا تک کہاں ہے؟ عمیر نے اس کے منہ پرتھیٹر مارتے ہوئے کہا۔ابتم مجھے دھو کانہیں دے سکٹیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سعیدیہاں آیا تھااور عا تکہاں کے ساتھ جا چکی ہے۔

نہیں خدا کی تتم اِسعیدیہاں نہیں آیا عذبہ نے کہا یمیر!تم وقت ضائع نہ کرو۔اس لڑکے کواٹھا کر ہاہر لے جاؤ۔ میں ان لوگوں ہے نیٹنا جا نتا ہوں۔

عمیر جلدی ہے بستر کی طرف بڑھا اور منصور کو چنجھوڑ نے لگا۔منصور نے خوفز دہ ہوکر چیخ ماری کیکن عمیر نے اس سے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔اگر شور مجاؤ گے تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ بتاؤتمہاراماموں کہاں ہے؟

زبیدہ ممیر کاگریبان پکڑ کر چلائی۔خداکے لئے اسے پچھ نہ کھو۔اسے سعید کے متعلق پچھ معلوم نہیں۔

عمیر نے اسے پوری توت سے تھیٹر مارا اور وہ ایک طرف گریزی۔منصور غضبناک ہوکرا ٹھااور عمیر پرٹوٹ پڑالیکن عذبہ نے اس کی گردن پکڑ کر دھکا دے دیا۔اوروہ دیوار کے ساتھ تکرا کرفرش پر گریزا۔اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمیر نے آگے بڑھ کراس کے سینے پرایات ماری اوروہ گرتے بی ہوش ہو گیا

عنبه نے کہااہے اٹھا کر باہر لےجاؤ!

عمیرمنصورکواٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگانو زبیدہ نے دہائی دینے کی کوشش کی لیکن عذبہ نے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا

بڑصیا!اگر شہبیں اس لڑکے کی زندگی عزیز ہے تو خاموش رہو۔ا ب اس کی جان بچانے کی ایک ہی صورت ہے۔تم سعید کو یہ بیغام بھیج دو کہ عا تکہ کو اس کے گھر بہنچا دے اورا پنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے۔

زبیدہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ جھے معلوم نہیں کہ سعید نے آپ کا کیا جرم کیا ہے لیکن وہ گھر نہیں آیا اور جھے نا تکہ کے متعلق بھی کچھ معلوم نہیں ۔

لیا ہے بین وہ تھر ہیں ایا اور عصوما تلہ ہے ہیں ہو سوم ہیں۔
عذبہ نے کہا ممکن ہے کہا بھی تک تم ان کے متعلق بہتے ہر بہولیکن ہمیں یقین ہے
کر سعید کہیں آس یاس چھپا ہوا ہے اورا گروہ زندہ رہانتوا ہے بھا نجے کے پاس ضرور
آئے گا ہم اسے ہماری طرف سے یہ پیغام دے سکتی ہو کہا گراس نے لوگوں کے
ہمارے خلاف مشتعل کرنے کی کوشش کی آؤ وہ اپنے بھا نجے کی ایاش بھی نہیں دیکھ سکے
گا ہم اس کے دیمن نہیں ہیں ۔لیکن ہمارے نز ویک غرنا طرکومز بدتا ہی سے بچانے
گا ہم اس کے دیمن نہیں ہیں ۔لیکن ہمارے نز ویک غرنا طرکومز بدتا ہی سے بچانے
کی آخری صورت یہی ہے کہ نئر پہندول کو از سرنو جنگ کی آگ کی بھڑ کا نے کا موقع نہ
کی آخری صورت ایس سے زیادہ تمہیں بچھاور کہنے کی ضرورت نہیں ۔تہمارے نو کر صبح تک

ا پی کوئٹری میں بندر ہنے جا جئیں اوراس کے بعدانہیں آزا دکرتے ہوئے تہہیں ہے لیا کرلینی جا ہے کہ وہ ہمارے متعلق اپنی زبانیں بندرکھیں گے ۔اگر ہمیں دو ہارہ یہاں آنا پڑانو ہم کسی کوزندہ نہیں چھوڑیں گے۔

" زبیدہ مجافتیار منتبہ کے پاؤں پر گریزی ۔خداکے لئے ان کی جان بچاؤ! میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے تھم کی تعمیل کروں گی۔ میں قتم کھاتی ہوں لیکن منتبہ کمرے سے باہرنکل گیا۔

#### \*\*

تھوڑی دیر بعدوہ مکان ہے کچھدور کھڑے تصاور منتبہ عمیر ہے کہدرہا تھا ابتم اطمینان ہے گھر جاؤ ۔ میں اس لڑ کے کواپنے ساتھ لے جاؤں گا۔اگر عا تکہ آہیں آس پاس ہے تو وہ بہت جلد واپس آئے گی اورا گروہ واپس نہ آئی تو بھی ہمیں بیمعلوم کرنے میں زیاوہ در نہیں <u>گگے</u> گی کیوہ کہاں ہے بجروه اینے ایک اور ساتھی ہے مخاطب ہوا۔ نبحاک! میں تنہیں ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ بیلوگ منصور کی جان بیجا نے کے لئے اس لڑ کی کوفوراً واپس لانے کی کوشش کریں گے۔اس لئے تنہیں مکان مے قریب حیب کر ساری رات پیرہ دینا ہوگا۔اگر کوئی اس گھر ہے باہر نکلے تو تم اس کا پیچھا کرو۔وہ گاؤں کے جس مکان کارخ کرے گاوہاں شاید عا تکہ کے علاوہ چند اورخطریا ک باغی بھی موجود ہوں تنہیں مکان ہے ذرا دوررہ کر کچھ دہرِ انتظار کرنا جا ہیںے۔اگرتم کسی لڑ کی کووہاں سے نکلتے ہوئے ویکھوتو اسے بیشک نہیں ہونا جا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کررہا ہے۔ وہ یا تو بھا گئی ہوئی پہلے اس مکان کا رخ کرے گی اور اس کے بعد اپنے گھر جائے گی ۔ورنہ سیدھی اپنے گھر کارخ کرے گی ۔دومبرے آ دمیوں کوگرفتار کرنے کے لئے ہمیں کسی جلد ہازی ہے کام لینے کی ضرورت نہیں ۔ہم حالات کے مطابق

سوچ مجھ کر کوئی قدم اٹھا ئیں گے ۔

عمیر نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ گاؤں سے مزید چند نوکر بھی ان کے ساتھ رہیں اور جب نیا تکہ کی جائے بناہ کا بتا چل جائے تو وہ باقی رات وہاں پہرہ ویہے رہیں۔

عذبہ نے جواب دیاتم صرف ایک آ دمی کوشھاک کی رہنمائی کے لئے بھیج سکتے ہو اور اس کا کام صرف اثنا ہو گا کہ وہ دیے یاؤں شحاک کا پیچھا کرے اور پوقت ضرورت تنہیں خبر دار کر دے۔ دوسرے آ دمیوں کوصرف گاؤں ہے باہر جانے والے راستوں کی دیکھ بھال کرنا جا ہیں۔ میں اپنے تین آ دمیوں کوتہمارے باس چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ گاؤں ہے باہر جانے والے راستوں ک ٹا کہ بندی کے کئے تمہارے نوکروں کی مدوکریں گئے لیکن تمہیں کسی حالت میں کسی گھر پرحملہ کرنے کی اجازت خبیں ورنٹہ ہیں گاؤں کی پوری آبادی کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔اس صورت میں شابیر شہبیں نیا تلکہ ہے بھی ہاتھ دھونے پڑیں ۔اگر نیا تکہ کی واپسی کے بعد کسی اور آ دمی نے گاؤں سے بھا گئے کی کوشش نہ کی نؤاس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہوہ زخمی ہے اورہم جب جا ہیں انہیں مکیز سکتے ہیں۔وہ وقت زیادہ دور نہیں کہتم اس گاؤں کی

پوری آبادی پر ہاتھ ڈال سکو۔ میں ہمر دست اس کڑے کو خرناطہ کی ہجائے ویگا میں اپنے گھر رکھنا چاہتا ہوں اور فی الحال عائکہ کو بھی اس گاؤں میں رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر وہ منصور کی جان بچائے کے لئے گھر واپس آسکتی ہے نواس کو ساتھ لے کرو ہاں پہنچ جانا بھی تمہارے لئے مشکل نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ہم کئی الجھنوں سے نے جا کیں گے۔اب اگر تم کچھ دریہ خاموش رہ سکونو میں شحاک کو چنداور ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ سی کہدرہ وضحاک کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میر کی ہات غور سے سنو۔ بیضر ورک نہیں

کہ عا تکہ اور اس کے ساتھی اس گاؤں میں جیھے ہوے ہوں۔ ایک آ دمی احتیاطاً

تہمارا گھوڑا پکڑ کر کھڈے یا رموجو درہے گا۔اگر اس گھر کا کوئی آ دمی سوار ہوکر ہا ہر

نظلة اس كامطلب بيهو گاكه وه كهيں دورجارہا ہے۔اس لئے تنهيں تنہا اس كا پيجيما کرنا پڑے گا تا کداہے شک نہ ہو۔اگر وہ اس علائے کی کسی اور بستی میں چھیا ہوا ہو تو تم اس کی جائے پناہ و تکھتے ہی مجھے اطلاع وو پیھی ہوسکتا ہے کہتم اس گھر سے

پیغام لے جانے والےسوار کی رہنمائی میں کسی اورجگہ کی بجائے غرنا طرچھنج جاؤاوروہ سب و ہیں کہیں جھیے ہوئے ہوں۔اس صورت میں تم ان کی جائے پناہ دیکھتے ہی سیدھے کوتو ال کے باس جاؤا

یہ لو! اس نے اپنی انگل ہے ایک انگوشی اتار کراہے دیتے ہوئے کہا۔ کونوال بہت متاط آ دمی ہے۔ جب سے اس کے چند آ دمی غرباط کے رائے میں مارے گئے

ہیں وہ ہرآ دمی کوحریت پہندوں کو جاسوس خیال کرتا ہے۔اگر اسے اس بات کا یقین نہ آئے کہتم میری طرف ہے آئے ہوتو اسے بیرانگوشی دکھا دو پھروہ تمہاری ہرممکن مدو

جموڑی دہر بعدعتبہ اور تین سوار جنہیں اس نے اپنے ساتھ رہنے کے لئے منتخب کیا تفاوہاں سے روانہ ہو کیے تھے۔ایک سوار نے منصورکوایئے آگے ڈال رکھا تھا۔ اس نے نیم ہے ہوشی کی حالت میں ان کی باتیں سی تھیں اور پچھ دریہ <u>حلنے</u> کے بعد جب و ہسڑک چھوڑ کر وائیں ہاتھا یک تنگ پگڈنڈی پرسفر کر رہے تھے اسے یوری

طرح ہوش آ چکا تھا۔ تا ہم خوف کے باعث اسے سیدھا ہوکر بیٹھنے یا کسی ہے ہم کلا م ہونے کی جرأت نہتی۔

# جعفر کی آمداورتیسر ہے آ دمی کا پیغام

سعید کو نیم ہے ہوشی کی حالت میں عا تکہ کی آواز سنائی دی تو وہ چند منٹ اسے ایک خواب مجھ کر ہے حس وحر کت پڑارہا۔

عا تکہ ہار ہار بدریہ ہے بوچوری تھی۔انہیں ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ اور بدریها ہے تسلی دے ربی تھی۔ آپ فکرنہ کریں انشا ءالتد بیددوااب بہت جلدا اڑ کرے گی کیکن ان ہے گفتگوکر تے ہوئے ہمیں بہت متاط رہنا جا ہیے۔

عا تکہ نے کہا میں اس بات ہے ڈرتی ہوں کہ بیہ مجھے بیباں و کیچ کرخفا نہ ہو جائیں۔جب بیگھرکے حالات پوچھیں گے تؤمیں ان سے یہ بات کینے چھپاسکوں گی کہ ہم نے حامد بن زہرہ کے قاتلوں کوراستے میں دیکھاتھا۔کیایہ ہیں ہوسکتا کہ آپ گاؤں ہے کئی آ دمی کومنصور کے گھر بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کریں مجھے یقین ہے کہ جب بیہوش میں آگر مجھے دیکھیں گے تو ان کا پہااسوال منصور بی کے

سلمان نے کہا اگرولید نے جعنر کویہ بتا دیا کہ سعیدیہاں ہے تو وہ غرناطہ سے سیدها نیبیں لوٹے گااور ہم اسےفوراً منصور کی خیریت دریا دنت کرنے کے لیے بھیج ویں گے ورنہ میں خود چلا جاؤں گا۔

عا تک نے کہا اگر عمیر کسی برے ارادے ہے گیا ہے نؤ اس سے نیٹنے کی یہی صورت ہے کہ گاؤں سے مدولی جائے ۔اور بیاکام کسی اور کی بجائے میرے لیے زیا دہ آسان ہے یمیر ایک پاگل آ دی ہے اور منصور کو اس کے تلم سے بچانے کے لیے میں اپنے چھاکے یا ؤں پر گرنے کے لیے بھی تیار ہوں مری وجہ ہے اس کابال تک بیکانہیں ہونا جا ہیے۔ میں واپس جانے ہے پہلےصرف بیسلی جا ہتی ہوں کہ بیہ تھیک ہوجا ئیں گے ۔

عا تکہ بڑی مشکل ہے اپنی سلیاں منبط کر رہی تھی اور بدر بیا ہے تسلیاں دے

ری تھی ۔میری بہن ہمت سے کام لو۔اگرتم یبال نہآتیں تو بھی اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ حامد بن زہرہ کے قاتلوں کے لیے سعید کو تلاش کرنا اب زندگی اور موت کا مسکلہ بن چکا ہے۔انشاءاللہ ہمیں بہت جلد یہ معلوم ہوجائے گا کہ نہوں نے وہاں جا کر کیا کیا ہے اوران کے مقاللے میں ہماری جوابی کارروائی کیا ہوئی چاہیے۔اس وقت تم صرف دعا کرسکتی ہو۔

سعید پوری طرح ہوش میں آپکا تھا لیکن چند منٹ اسے اپنے تیار داروں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ پھر اس نے ایک کپلی لینے کے بعد اچا نک آنکھیں کھول دیں تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ سعید کی نگا ہیں عا تکہ کے چہرے پر مرکوز ہو پکی تھیں اوراس کی آنکھوں میں ان گنت سوال رینگ رہے تھے۔

بدریہ نے جلدی سے اٹھ کر بیٹانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی اعا تکہ کے متعلق آپ کو پریٹان ٹیس ہونا چا ہے۔ آپ کی حالت خراب تھی اور اسے میں نے بی بیغام بھیجاتھا۔ آپ کواس کی ضرورت تھی۔

سعید نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے چکر آگیا اور اس نے نڈ صال ہوکر دوبارہ تھے پر اپناسر رکھ دیا۔

پھر جیسے وہ خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں سمجھ رہاتھا کہ میں ایک خواب و کمچے رہا ہوں ۔ کاش! آپ عا تکہ کو یہاں نہ بلاتیں ۔ موجودہ حالت میں ہم ایک دوسر سے کی مد ذہیں کر سکتے ۔ پچھ دیراس کے منصصصانا قابل فہم آوازین گلتی رہیں اور بالآخرا سے شش آگیا۔

بدر بیاورسلمان نے اسے بڑی مشکل سے دوا پلائی۔اس نے قدرے ہوش میں آکرا یک منٹ کے لیے اپنے تیمار داروں کو دیکھااور پھر آئٹھیں بندکرلیں تھوڑی دریہ بعدوہ گہری نیندسور ہاتھا۔



دو گھنے بعد سلمان مہمان خانے میں جا چا تھا اور بدر یہ دوسر ہے کمرے میں عصر کی نماز پڑھ کراٹھنے کو تھی کہ اسماء جو عا تکہ کے ساتھ سعید کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ، بھا تی بموئی بدریہ کے یاس آئی اور اس نے کہا۔ ای جان! آئییں پھر ہوئی آگیا ہے۔ وہ خالہ عا تکہ سے باتیں کررہے ہیں۔ وہ ان سے نا راض معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ خالہ پہلے ہی بہت رو چکی ہیں۔ اب ان کا خصہ بچھ کم ہوگیا ہے۔ مہمان نماز پڑھ نچے ہوں گے آئییں بلالاؤں؟

' 'نہیں! بدریہ نے اس کاہاتھ بکڑتے ہوئے کہاتم آنہیں یا تیں کرنے دو۔مہمان کو پر بیثان کرنے کی ضرورت نہیں۔آنہیں جا کرصرف یہ بتا دو کہاب زخمی کی حالت بہتر ہے۔

ایک گھنٹہ بعد بدر بیائے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچا تک ایک در دناک چیخ سنائی دی وہ بھا گئی ہوئی اسماء کے ساتھ سعید کے کمرے میں داخل ہوئی لیکن وہ دوبارہ مے ہوش ہو چکا تھا اور نا تکہ پاس بیٹھی بھوٹ بھوٹ کررور ہی تھی۔

# کیا ہوا؟ اس نے گھبراہ ہے کی حالت میں سوال کیا

عا تکہ نے بڑی مشکل سے اپنی سکیاں عبط کرتے ہوئے کہا یہ بالکل ٹھیک نظر آئے تھے، کین اچا تک عمیر اور مفتہ کا ذکر آگیا ، انہوں نے شاید دو پہر کے وقت نیم بے ہوئی کی حالت میں ہماری گفتگوس کی تھی اور اب ان کے بارے میں پے در پے سوالات کررہ ہے تھے۔ انہیں ٹالنامیر ہے بس کی بات نہ رہی تو میں نے انہیں تمام واقعات بتا دیئے اور جب چے باشم کی غداری کا بھی میں نے ذکر کیا تو وہ ترقیب کرا شھ کھڑ ہے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ا

کھڑے ہوئے میں بھراحیا نک مجہوت ہو گئے۔! بدریہ نے کہامیر اخیال تھا کہ آپ سے اطمینان کے ساتھ گفتگوکرنے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہوجائے گی۔لیکن آپ کو فی الحال عمیر اور منتبہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔اب یہ ہوش میں آکرزیا دہ مجھے

# پھر نیند کی دوادیناریٹے گی۔اساء بیٹی اہتم جلدی ہے مہمان کو بلالاؤ!

#### भिभिभ

سعیدکو باتی رات ہوش نہ آیا۔اس کے تیمار دارعنٹا وکی نماز کے قریب کمرے
کے ایک کو نے میں بیٹھے آہتہ آہتہ آپس میں باتیں کررہے تھے کہ مسعود کمرے
میں داخل ہوا۔اوراس نے کہاغر ناطہ سے ایک آ دمی آیا ہے اوروہ کہتا ہے کہ میں سعید
کا نوکر ہوں اور مجھے ولید نے بھیجا ہے

عا تکه نے جلدی سے سوال کیاتم نے اس کانا منہیں پوچھا؟

اس کانام جعفر ہے

و داکیلا ہے؟

بإل

سلمان انگه کرنوکر ہے مخاطب ہوا میں دیجتا ہوں

عا تکه منظرب ہوکر ہو لی پھر ہے! آپ خالی ہاتھ یا ہر نہ جا کیں ممکن ہے وہ أ. د. مد

آپ میری فکرنہ کریں۔ اگروہ جعفر نہیں نواسے بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ میں کون ہوں؟ سلمان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نوکر کوا ثنارہ کیااوروہ اس کے چھچے ہولیا۔ نا تکہ اور بدریہ کچھ دیر خاموش رہیں ۔ پھر جعفر سلمان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ سعید کوبستر پر لیٹا ہوا و کیچ کراس کی آئے تھیں آنسوؤں سے لبرین ہو

مئیں۔ مبدر بیانے اسے تسلی ویتے ہوئے کہا۔ سعید کی حالت بہتر ہے۔اورانشا واللہ بیا

. بہت جلد ٹھیک ہوجا کیں گے ۔اس وقت انہیں جگا نا ٹھیک نہیں ۔

جعفر چند ثانیے حیرت اوراضطراب کی حالت میں عا تکہ کی طرف و کیجیا رہا۔ پھراس نے کہالیکن آپ ۔۔۔۔۔۔؟ عا تکہ جواب دینے کی بجائے بدریہ کی طرف دیکھنے گئی اوراس نے کہاانہیں میں نے بلایا ہے۔

سلمان نے ہو جھاتمہیں ولید نے بیبال بھیجاہے؟

موں سے ہوتے ہی ان کا نوکرسرائے کے ما لک کے پاس آیا تھا اوراس نے بیہ بیغام دیا تھا کہ وہ صبح ہے کسی جگہ بمارا انتظار کررہے ہیں اورکوئی ضروری بات کرنا

پیغام دیا تھا کہوہ ج سے ی جلہ ہماراا نظار نرر ہے ہیں اور یوں صرور ں بات برما چاہتے ہیں۔انہوں نے سرائے کے ما لک کوبھی بلایا تھا۔وہ اپنے گھر کی بجائے کسی سریں رہائے

دوست کے مکان پر تھم ہے ہوئے ہیں اور جھے تمام واقعات سنانے کے بعد انہوں نے بیتکم دیا تھا کہوہ آپ کو کوئی ضروری پیغام دینا چاہتے ہیں اس لیے میں پھھ دریہ

عرنا طدرک جاؤل۔ پھرانبول نے ایک خط دے کریہ کہا کہتم عبدالمنان کے ساتھ میرے والد کے پاس جاؤ اور سعید کے لیے دوالے کرسرائے واپس چلے جاؤ اور وہاں میراانتظار کرو۔

میں ابونصر کے پاس پہنچا۔انہوں نے خطا پڑھ کر چندا دویا ہے میر سے حوالے کر دیں اور بیتا کید کی کہ اگر کل تک سعید کی حالت بہتر نہ ہوتو مجھے اطلاع دیں ۔اگر حالات نے اجازت دی تو میں بذات خود پہنچ جاؤں گایا اپنے شاگر دوں میں سے سی کو بھیج دوں گا۔ یہ لیجئے اس تھیلی میں ادویات کے ساتھ انہوں نے ایک خط بھی

ر کھ دیا ہے۔ سلمان نے تھیلی کیڑ کر بدریہ کو پیش کر دی اور وہ جلدی سے خط نکال کر پڑھنے میں مصروف ہوگئی ۔

جعفر نے جیب سے دومر اخط نکال کرسلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا لیجے! بیوہ خط ہے جس کے لیے مجھے ساراون انتظار کرنا پڑا۔ سلمان نے جلدی پر

ے خط تھوالااور ہنے جینے میں مصروف ہوگیا۔ خط کا مضمون بیتھا عزیز بھائی! میں وہ تیسرا آ دمی ہوں جواندھیری رات میں اینے ساتھیوں ہے حبدا ہو گیا تھا۔ آپ ہے ملاقات اشد ضروری ہے۔اس لیے آپ میرا انتظار کریں۔ میں ایک اہم کام ہے فارغ ہوتے بی آپ ہے ملنے کی کوشش کروں گا۔ بیمکن ہے کہ آپ کوغرنا طدآنا یزے۔وہ نوجوان کی وساطت سے ہمارا غا نبانه تعارف ہوا ہے تسی مہم پر روانہ ہو چکا ہے اور چشرون تک آپ کے باس کیں آ ملے کا دائیوں آپ کو یہ بیتان کیں وونا جیا ہیں۔ میں یہاں آپ کے ایک اور وہ ست کو جامتا ہوں اوراس کے ذریعے آپ سے رابطہر کھنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال آپ اپنی قیام گاہ ہے یا ہرنہ نگلیں ۔اگر آپ کو غرنا طهرمیں اینے دوستوں کوکوئی بھی ضروری پیغام بھیجنا ہوتو الٹتا ء اللہ ہوت جامراً ہے کے باس انتہائی قابل اعتماد قاصر پہنچے عائیں کے۔

ـــــتيسرا آدمي

سلمان نے جعفر کی طرف و ت<u>کھتے ہوئے پو</u> چھائے مجانتے ہویہ قاصدکون ہیں؟ نہیں

تم جانتے ہو یہ خط لکھنے والاکون ہے؟

نہیں میں نے اسے نہیں ویکھا اور ولید سے بھی دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ سرائے میں واپس آگر جھے ثنام تک انتظار کرنا پڑا۔ اس عرصہ میں عبدالمنان دومر تبدولید کی تلاش میں گیا۔ اور اس نے واپس آگر اطلاع دی کہ جھے جس شخص کا خط لے جانے کے لیے روکا گیا ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے اور ولید اس کا انتظار کر رہا ہے اور جھے ہر عالت میں اس کا انتظار کرنا چا ہیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک نوکر اور مجھے ہر عالت میں اس کا انتظار کرنا چا ہیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک نوکر

بیاڈھ لے کرآیا اوراس نے بیابتایا کہولید کسی ضروری کام سے باہر جارہا ہے اس لیے یہاں ٹبیں آ سیاعبرالمنان کہتا تھا کہ شہر کے کئی نوجوان کی طرح شاہد وارید کو بھی پیاڑی قبائل کے ا کاہر کے باس بھیجا گیا ہو۔

سلمان نے کہا ولید نے تمہاری حامد کی شہادت کے واقعات بتا دیئے ہوں

ہاں! جعشر نے آئنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا

اوراس نے تنہبیں بیجی بتا دیا ہوگا کہ ابھی عام لوگوں کوان واقعات کاعلم بیس

». بإن! اگر وه مجھے خاموش رہنے کا تحکم نہ دیتے ۔ تو میں غرباطہ کی گلیوں میں دہانی

سلمان نے کہا۔ تنہیں واید کی ہدایات پڑھمل کرنا جا ہیے۔ ابتم بلا تاخیرا پے گھر پہنچنے کی کوشش کرواورمنصور کاخیال رکھو۔اسے کسی صورت میں گھر سے باہر نہیں

جعفر نے مضطرب ہوکر یو جیھا اسے کوئی خطرہ ہے؟

بال عمير اوراس کے ساتھی گاؤں پہنچ کچنے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہوہ سعيد کا پټا لگانے کے لیے اس بر کوئی بختی نہ کریں تھ ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے کسی کو جھیج کریہاطمینان کرلینا جا ہیے کہ و ہگہیں اندرجھپ کرتمہاراا نتظارتو نہیں کررہے؟

جعفر نے تلملا کر کہا۔ ہاشم کا بیٹا ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھ سَتا۔ میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گالیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کیمیسر گاؤں پہنچ چکا ہے؟

سلمان نے مختصر وا قعات بیان کر دیے جعضر پچھے دہر خاموشی ہے اس کی طرف و بکھتا رہا ۔ پھر اس نے کہا۔ ان حالات

میں مجھے باتا خیرگھر پہنچنا جائیے۔

بدر بیا نے کہاا گرتم گاؤں میں کوئی خطرہ محسوں کرونؤ منصور کو یہاں پہنچادو۔ جعفر نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہا گرحمیسر نے کوئی زیاوتی کینؤ گاؤں کے لوگ اپنی جانوں پر تھیل جائیں گے۔ سے بر میں ہوتا

عا تکہ نے کہا بھربھی تنہیں ہخت احتیاط سے کام لیما چاہیے آپ فکر یہ کریں۔ عمل گاؤں پہنچتہ ہی ایسے طال میں ما کر دول گا کا عمیر

آپ فکرنہ کریں ۔ میں گاؤں چھنچ ہی ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہمیر کے لیے وہاں گھبرنا ناممکن ہوجائے

سلمان نے کہا۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ نما تکہ گھر سے کہیں جا چکی ہیں تو یہ ہوستا ہے کہ وہ او چھے ہتھیاروں پراتر آئیں لیکن تہہیں کسی حالت میں بھی مشتعل نہیں ہوتا جا ہیں ۔ اوراس پر یہ ظاہر نہیں کرنا جا ہیں کہتم حامد بن زہرہ کی شہادت کے واقعات من چکے ہواوراس پر کوئی شک کرتے ہواب جا دُاگر میر اسعید کے پاس

ر ہنا ضروری نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ چھٹا۔ جعفر نے کہانیمی ولید مجھے بار بارتا کید کرتا تھا کہ آپ کو یہبیں رہنا جا ہیے۔اگر

خدانخواستیکسی وقت آپ کی مد د کی ضرورت پڑئی قرمیں آپ کو پیغام بھیجے دوں گا۔ سلمان نے کہا چلو میں تہرمیں باہر چھوڑ آتا ہوں ۔ سامان نے کہا چلو میں تہرہیں باہر چھوڑ آتا ہوں ۔

جعفر چند ٹانے ہے ہیں کی حالت میں سعید کی طرف دیجتا رہااور پھراپے آنسو پونچھنا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ مکان سے باہراپئے گھوڑے پرسوار ہوکر سلمان سے کہدرہا تھا

اگر مجھے منصور کی فکرنہ ہوتی نؤ میں ایک لمحہ کے لیے بھی سعید سے دور رہنا اپند نہ کرتا۔ میں آپ سے بیوعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک سعید کے متعلق اطمینان نہ ہوجائے آپ اس کا ساتھ نہیں جھوڑیں گے ۔اوراگرآپ نے بیامسوں کیا کہ اس کی حالت

تشویشناک ہےنو مجھے پیغام بھیج دیں گے ۔ سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں لیکن تہویں اس قدر پر بیتان نہیں ہونا جا ہیں۔ انشا ءاللہ سعید بہت جلد ٹھیک ہوجائے گا۔ لیکن وہ بے ہوش ہے یہ دوا کا اثر ہے ۔موجودہ حالات میں اس کے لیے نینز بہت ضروری ہے۔ پھر بھی میراخیال ہے کہ آپ کوالونصر کی ہدایات پڑھل کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے جو

ا دویات انہوں نے جیجی ہیں وہ زیا دہ سودمند ثابت ہوں گ تم فکرنہ کرو ۔سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جعفر نے اس پر ایک نظر

تم فکرنہ کرو ۔ سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جعفر نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر گھوڑے کوایڑ لگا دی۔

اب آپ اٹھیں اور ساتھ والے کمرے میں جا کرلیٹ جا کیں۔آپ انہیں دوا پلاتی رہی ہیں؟

بإل

کیکن میں جیران ہوں کہ آنہیں اتنی دیر تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ عالم کے جواب دیا۔ انہیں دوسری بار دوا پینے ہی ہوش آگیا تھا اوراس کے سے نہیں ہوش آگیا تھا اوراس کے سے نہیں میں م

بعد بیکا فی دیرینک مجھے ہاتیں کرتے رہے۔ پھر رات کے تیسر سے پیر انہوں نے کانپیائٹر وغ کر دیا۔ میں آپ کو جگا ناچا ہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ سند۔

نا تکہنے جواب دیا اب مجھے نینز نہیں آئے گ ۔ سر سے وہ کہن کہ نہیں ہے۔ ایس و

میری بھن! آپ کوآرام کی ضرورت ہے جا کیں!بدریہ نے بڑی محبت ہے کہا عا تکہا ٹھوکر برابر کے کمرے میں چلی ٹی اور بدریہ دوبارہ سعید کی نبض دیکھنے سے بعد کری پر بیٹر گئی۔ چند منٹ بعد بوڑھا نوکر آہت ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر داخل ہوا اور اس نے کہا مہمان کہتا ہے کہا گرا جازت ہوتو میں سعید کو دیکھنا چاہتا ہول

انہیں لے آئے۔بدریہ نے جلدی سے اپنادہ پٹددرست کرتے ہوئے کہا نوکر جلا گیا اور جموڑی دیر بعد سلمان کمرے میں داخل ہوا۔

تشریف رکھے! بدریہ نے کہا۔ سعیدکورات کے وقت پھر ہوش آگیا تھا۔ اور بظاہر ان کی حالت بہتر معلوم ہوتی ہے لیکن میں ان کے بخار کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوں۔

ہ ہیں۔ سلمان نے سعید کی نبض و یکھنے کے بعد کری پر بیٹھنے ہوئے کہا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں فرنا طہ جا کر طبیب کولے آؤں؟

نہیں!اگرای کی ضرورت پڑئاؤ میں آپ کی بجائے کسی اور کو بھیجے دوں گی۔ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ مسعود بھا گتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جناب! جعفر واپس آگیا ہے اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا

وا پال اسیا ہے ان سے سبرائے ہوئے ہے ہیں ہیا سلمان نے مقتطرب ہوکر بدریہ کی طرف دیکھا اوراس نے مسعود سے مخاطب ہو کرکہا۔وہ کہاں ہے؟ا ہے بیہاں لے کرآئؤ

مسعود با ہرنگل گیا اور نیا تکہ نے برابر کے کمرے سے نکل کر پوچھا۔ جعفر آ گیا ہ

ہاں!بدریہ نے جواب دیا لیکن تہبیں آرام کرنا چاہیے میں منصور کے متعلق یو چھنا جاہتی ہوں ۔خدا کرے جعفر کوئی اچھی خبر الایا ہو۔

یں مسورے میں پو پھاجا ہی ہوں۔ حدہ سے ہے۔ عا تکہنڈ صال ہوکر بدریہ کے قریب بیٹھ گئ

र्भ भी भी

جھوڑی در بعد جعفر مسعود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اوراس کی صورت سے بتا

ر بی تقلی کہ وہ کوئی انچھی خبر نہیں الایا۔اس نے بڑی مشکل ہے اپنی سسکیاں منبط کرتے ہوئے کہا۔ جناب! وہ میرے گھر پہنچنے ہے پہلے منصور کو پکڑ کر کہیں لے جا کچنے

کون؟ سلمان نے اٹھ کر کھڑ اہو گیا

عمیر اوراس کے ساتھی وہ میری بیوی کو بیہ دھمکیاں بھی دے گئے ہیں کہاگر عا تکہ فوراً اپنے گھرنہ پینچی تو اس کا نقام منصور ہے لیا جائے گا۔

سلمان کےاستفسار پرچعفر نے جلد ی جلدی تمام واقعات سناد ہے۔

سلمان نے یو جھا۔وہ کس طرف گئے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں ۔ میں نے انہیں سڑ ک پرنہیں و یکھا

تم نے تمیر کے گھرہے معلوم کیا تھا؟

تنہیں!ممکن ہے کہ وہ وہاں ہے چلے گئے ہوں میں ان کا پیچیا کرنے کی بجائے

آپ کواطلاع دیناضر و ری سمجهتا تھا۔ عا تکه بیرن کرمر بَیِرْ کر بینیْریَّق ، بچر وه کینے تَّی ۔اس ساری مصیبت کا باعث میں

بی ہوں۔لیکن میں بیا گوارانہیں کروال گی کہمیری وجہ سے سعید کے بھا نجے کوکوئی تکلیف سیجے۔میں ابھی واپس جائے کے لیے تیار ہوں ۔

اور اس کے ساتھ بی اس کی اسکھوں میں آنسو اللہ آئے۔ سلمان نے کہا۔

۔۔۔ یہ باتیں ہم بعد میں سوچیں گے ۔ پہلے مجھے جعفر سے باقی معلومات حاصل کر لینے دیجئے ۔

مسعوداتم فورأميرا ككوژا تياركرو مسعود کمرے ہے نکل گیااور سلمان نے جعفر ہے یو جھاتم سیدھے بہاں آئے

بإل!

رائے میں تم نے کسی کواپناہیجھا کرتے نہیں دیکھا جعفر نے جواب دیا۔ جب میں گھر سے نکا اٹھا تو ایک سوا گھز کے دوسرے کنارے سے میرے پیچھے ہولیا تھا۔

سلمان نے تلملا کرکہا۔ تمہیں منصور کے متعلق من کربھی پیرخیال نہ آیا کہ اب وہ تمہاری نقل وحر کت پر نظاہ رکھیں گے۔اگر ان کا کوئی جاسوں تمہارے پیچھے آرہائے نؤتم اس گاؤں اور اس گھر کی طرف اس کی رہنمائی کررہے ہو۔

جعنر نے کہا۔رات کے پیچیلے پیر میں پنہیں و کچے۔کا کہوہ کون ہے۔ ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ بھر میں اس بہتی کے قریب پہنچانو مجھے شک ہوااور میں گھوڑا روک کرسوچ میں ہڑ گیا۔

سلمان نے کہاوہ اس بہتی تک تمہارے ساتھ آیا ہے اور اتم اسٹے بے وقوف ہو، کہ سید ھے بہاں آگئے ہو۔

جعنر نے جواب دیا۔ جناب! مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے۔ لیکن آپ ڈرا اطمینان سے میری ہات سن تو کیجے! ہوستا ہے کہ آپ مجھے اتنا مے وتوف خیال نہ کریں۔

کریں۔

ہم کے قریب بی کی کے درہا ہے۔ یہ کا تھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس لیے میں مجد کے قریب بی کی کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس لیے میں مجد کے افدان ہو چک تھی اور چند نمازی جمع ہو چکے مسجد کے افدان ہو چک تھی اور چند نمازی جمع ہو چکے متھے۔ میں نے حن کی دیوار کے ساتھ لگ کرس کس کی طرف دیکھا تو میرا پیچھا کرنے والیا آدی چند قدم دور کھڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مسجد میں وافل ہوتے وقت دکھ لیا تھا اور جب تک میر انھو ڈاس کے برمو جود ہے اسے بیاطمینان رہے گا کہ میں مسجد کے اندر موجود ہوں۔ اس لیے میں چھیلی طرف سے حن کی دیوار بھا ند کرم ہو سے باہر کا اور ایک طویل چکر کا شنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ سے باہر کا اور ایک طویل چکر کا شنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ

جب تک لوگ نمازے فارغ ہوکر ہا ہر نہیں نکل جاتے اسے پیشک نییں ہوگا کہ میں وہاں سے نکل کرکسی اور جالہ چاا گیا ہوں۔ وہاں سے نکل کرکسی اور جالہ چاا گیا ہوں۔ سلمان نے قدرے مصمئن ہوکر کہا اے تم جاؤ اور اسی طرح سے مسجد میں واضل

سلمان نے قدرے مصنئن ہوکرکہا ابتم جاؤاورای طرح سے مسجد میں واظل ہونے کے بعد دروازے سے باہر نکل کراپٹے گھوڑے برسوار ہو جاؤاور سیدھے غرنا طہ کارخ کرو۔ میں تم سے راستے میں آملوں گا۔ تمہاری کسی حرکت سے بیا طاہر نہ ہونے یائے کتمہیں اس پے شک ہوگیا ہے۔

ہونے پائے کٹھہیں اس پیشک ہوگیا ہے۔ جعفر نے کہااگر آپ کو دریر ہو جائے تو میں غرنا طریق کراس سرائے میں آپ کا

انتظارکروں گا۔ تم معمول رفتار سے چلتے رہو۔ مجھے دیر نہیں ہوگی۔جاؤ اب جلدی کرو۔ جعفر بھا گتا ہوا کمرے ہے نکل گیا۔

بدريه في مجها آپ كيا كرنا چاہتے ہيں؟

سلمان نے جواب دیا ہیں آپ کواس بات کاموقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ سعید کو یہاں سے زکال کرکسی اور جگہ پہنچا دیں ۔اس گاؤں کے قریب کوئی اور جگہ ہے جواس کے لیے زیادہ محفوظ ہو؟

ے ہے رہاں موروں اور است موروں اور است موروں کی بہتی بہاں سے صرف ڈیڑ ہے کول دور بدریہ نے جواب دیا۔ گئے الو یعقوب کی بہتی بہاں سے صرف ڈیڑ ہے کول دول ہے۔ وہ ہم سے چار دن پہلے اپنے گھروا پس آئے تھے۔اگر میں انہیں اطاماع دول تو وہ خوشی سے سعید کو پناہ دینے پر آمادہ ہو جا کیں گے۔لیکن سعید کواس حالت میں است میں ر

لے جانا خطرنا کے ہوگا۔ اگروہ جاسوں تنہا ہے تو سعید کے لیےفوری کوئی خطرہ نہیں ۔ میں رائے میں اس سے نیٹ لول گا۔ تا ہم سعید اور نیا تکہ کو ہروفت یہاں سے نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ بستی کس طرف ہے؟ بدریہ نے جواب دیا۔ مشرق کی طرف ہمارے مکان کے قریب سے ایک راستہ جاتا ہے۔ کیکن بے راستہ کافی وشوارگز ارہے۔ ایک لمبا آسان راستہ ہماری بستی سے دومیل آگے۔ رئی سے نگاتا ہے اور نگ وادی میں سے ابو یعقوب کے گاؤں تک چلا جاتا ہے۔ لیکن اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس لیے اگر ضرورت پیش آئی تو سعید کوسید صابیا ڑی راستے سے وہاں لیے جاتا پڑے گا۔ مشرورت پیش آئی تو سعید کوسید صابیا ڑی راستے سے وہاں لیے جاتا پڑے گا۔ سلمان نے کہا اگر آپ شخ ابو یعقوب پر اعتاد کر سکتی ہیں تو آئیس یہاں پر جا لیں ۔

۔ بدریہ نے جواب دیا۔وہ میر ہے شو ہر کے بہترین دوست ہیں اور ہر دوسر سے تیسر سے دن ہمارا حال او چھنے آتے ہیں۔

عا تکہ نے کہااگر میرے گھروالیں جانے سے سعیداور منصور کی جان نے سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ سعید بھی اس بات سے بہت بہت بے چین تھا کہ میں یہاں کیوں آگئ تو میں تیار ہوں۔ سعید بھی اس بات سے بہت بے چین تھا کہ میں یہاں کیوں آگئ

سلمان نے جواب دیا ۔ سعید آپ کو ان بھیڑیوں کے حوالے کرنا پہند نہیں کرے گا۔ ان کے ہاتھ حامد بن زہرہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی قربانی وے کربھی منصور کونیں چیڑا اسکتیں۔ اب باتوں کا وقت نہیں ۔ ورنہ میرے لیے آپ کو یہ سمجھانا مشکل نہیں کہ آپ ان کے قابو میں آ جا کیں گی تو ان کے ہاتھ سعید کی شدرگ پر ہوں گے۔ سعید کی شدرگ پر ہوں گے۔ سعید کی شدرگ پر ہوں گے۔ سلمان دروازے کی طرف بڑھا اور مڑکر بدریہ کی طرف و کیھتے ہوئے بوالا آپ سلمان دروازے کی طرف بڑھا اور مڑکر بدریہ کی طرف و کیھتے ہوئے بوالا آپ

. سلمان جلدی سے با ہرنگل گیا اور بدریہ اپنافقر ہ پورانہ کرسکی۔

ಭಭಭ

گاؤں ہےکوئی دومیل کے فاصلے پرجعفر کے ساتھ دوسرا سوار دکھائی دیا۔وہ

معمولی رفتار ہے ایک ساتھ سفر کر رہے تھے چھوڑی دیر بعد سلمان نے ان کے قریب پہنچ کراپنے گھوڑے کی ہاگ تھینچ لی اوروہ مڑ کراس کی طرف دیکھنے لگا۔اجنبی ا یک نوجوان تھا اورا بلق گھوڑے پر سوار تھا۔ سلمان نے اس کے ساتھ اپنا گھوڑا ملاتے ہوئے یو چھاپیرٹر ک غرباطہ کی طرف جاتی ہے؟ ہاں! اس نے بے پروائی ہے جواب دیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ سلمان نے دوبارہ سوال کیا نفر نا طہیباں ہے کتنی دور ہے؟ اجنبی نے جواب دیا نفر ناطہوہ سامنے نظر آ رہاہے ۔آ پ کہاں ہے آئے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا میں بہت دور ہے آیا ہوں آ ہے بھی غربا طہ جارہے ہیں؟ نوجوان نے جواب دینے کی بجائے اپنے گھوڑے کوایژ لگائی اور چند قدم آگے نڪل گيا۔ جعفر نے د بی زبان میں کہا ہیو ہی ہے مجھے معلوم ہے ۔لیکن پیچگہ اس پر حملہ کرنے کے لیے موزوں جیس ۔ چند آ دمی اس طرف آرہے ہیں اور شاہدان کے پیچھے ایک گاڑی بھی ہے۔ جب تک وہ آگے خبین نکل جاتے تم اطمینان ہے میرے ساتھ چلتے رہو۔ ہماری گفتگو سے بیا طاہز ہیں ہونا جائے کہ ہم ایک دومرے کو جانتے ہیں۔ وہ آگے چل دیے۔ابلق گھوڑے کا سوار پریشانی کی حالت میں بار بارمڑ کران کی طرف و کیچەر ہاتھا۔ بچھوریران کے درمیان کوئی ٹمیں چالیس قدم کافا صلہ قائم رہا۔ بچراجنبی نے اپنی رفتار کم کر دی اورسلمان نے اس کے قریب پہنچ کرا جا تک بلند آواز میں کہا میں جعفر سے کہا۔ میں بہت دور سے آیا ہوں۔اس سے پہلے جب میں نے غرنا طدد یکھاتھا۔اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ دوسری بار جھھے چنر گھنٹوں ہے زیا دہ

و ہاں پر تھر نے کامو قع نہیں ملائز ناطرے حالات اسے مخدوش تھے کہ میرے چپا نے مجھے فوراُ واپس جانے کا تھم دیا۔اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں؟

جنَّك كے بعدانہوں نے كوئی اطلاع نہيں جيجی۔ ا گلاسواران کی طرف و کیجے بغیریہ گفتگوس رہا تھا تھوڑی دیر بعد سامنے ہے آئے والے تین مسافر جمن میں ہے ایک خچر پر سوار تھاء آگے نکل گئے ۔اس کے بعد سلمان کو چنرمنٹ ان کے چیجے آنے والی گاڑی کا انتظار کرنا پڑا۔ گاڑی بان نے پندرہ ہیں قدم کے فاصلے پر اچانک گاڑی روک کراپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ یہ عثمان تفالیکن سلمان نے اس کی طرف نوجہ دینے کی بجائے اپنے گھوڑے کوارڑ لگا دی۔ابلق گھوڑے کے سوار نے جلدی ہے ایک طرف ٹنے کی کوشش کی کیکن سلمان نے اچا تک جھک کرایک ہاتھاں کی کمر میں ڈالااورا ہے زین ہے گھسیٹ کرنچے بھینک دیا۔اس کے ساتھ ہی سلمان نے دوسرے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی ہاگ تکھینچنے کی کوشش کی لیکن تیز رفتار گھوڑا چند قندم آ گے نکل گیا ۔گر نے والانو جوان چند ٹانیے ہے حس وحر کت پڑا رہا۔ پھر اس نے نیزی سے اٹھو کراپنی تکوار سونت کی۔ سلمان واپس مڑ ااور کھوڑے ہے کو دکراس کے سامنے آ گیا۔اتنی دہریمیں جعفر بھی ا ہے گھوڑے سے اتر کر تلوار زکال چکا تھا۔لیکن سلمان نے کہاجعفر اہم پیچھے ہے جاؤ اور ہمارے گھوڑے پکڑلو۔ اجنبی نے نہایت کچرتی ہے حملہ کر دیا لیکن سلمان نے اپنی تکوار پر اس کا دار روک لیا۔اس کے بعدان کی تلواریں آپس میں تکرانے لگیس ۔سلمان نے چند ثانیے ا پی مدافعت پر اکتفا کیا۔ پھر اس نے کیے بعد دیگرے چنروار کیےاوراس کامد مقابل النے یا وَں چیچے بنٹے لگا تھوڑی وہر میں وہ سڑک سے نیچے اتر کچھے تھے۔ اجتبی نے اچا نک پینتر ابدل کر جوانی حملہ کرنے کی کوشش کی کیکن ملمان کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اوروہ کھرا یک بارمغلوب ہوکر چیچیے ہٹااور یانی کے ایک چھوٹے ہے گڑھے میں جا گرا۔اس کے ساتھ بی سلمان کی تلوار کی نوک اس کے بیٹ کوچھور بی خقی۔

اس نے کہا،اٹھو! میں تھہیں ایک اور موقع دینا جا ہتا ہوں تم کون ہو؟ اجنبی نے سوال کیا تنهبیں ابھی معلوم ہوجائے گا۔اٹھو! اجنبی نوجوان نے اپنی تکوار ایک طرف بچینک دی اور گڑھے سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ باند کرتے ہوئے کہا۔ میں ہار مانٹا ہوں۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ سلمان نے سوال کیا میر ہے۔ ساتھی؟ ہاں تمہارے ساتھی؟ سلمان نے گرج کرکہااوراس کے ساتھ ہی آ گے بڑھ کر اینی تلوار کی نوک اس کی گرون پر رکھوی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جناب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں تنهاغرنا طهجار ہاتھااور بیآ دی مجھے رائے میں ملاتھا۔ سلمان نے کہاتم یہ پہند کرو گئے کہ اس چھوٹے سے گڑھے سے کوتمہاری قبر بنایا تمہارا جرم یہ ہے کہتم حامد بن زہرہ کے قاتلوں میں سے ہو ہتم نے ایک معصوم

المان نے کہاتم یہ پہند کرو گے کہاں چھوٹے سے گڑھے سے گوتہاری قبر بنایا جائے ۔ لیکن میراجرم کیا ہے؟
جائے ۔ لیکن میراجرم کیا ہے؟
تہمارا جرم ہے ہے کہتم عامد بن زہرہ کے قاتلوں میں سے ہوئے نے ایک معصوم لاکے کواغو کیا ہے ۔ اورا بہتم عنہ اور عمیر کے علم پران کے نوکر کا پیچھا کر رہے ہو۔
تہماری کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نمیں ہے ۔ تہمارے ساتھیوں نے منصور کواغواء کر نے کے بعد تہمیں یہ تکم دیا تھا کہ گھر کے پاس ھپ کراس کے گھر کی نگرانی کرو اورا گررا سے کے وقت کوئی باہر نظانواں کا پیچھا کرو۔ اور یہ معلوم کرو کہوہ کہاں جاتا اورا گررا ہے کہ وقت کوئی باہر نظانواں کا پیچھا کرو۔ اور یہ معلوم کرو کہوہ کہاں جاتا ہے؟ کیوں کہا یک تران کے جاسوں اسے گرفتارکرنا چا ہے ہیں۔

اجنبی جواب دینے کی بجائے سکتے کے عالم میں سلمان کی طرف دیکھے رہاتھا۔ سلمان نے مڑکرجعفر اورعثان کی طرف دیکھا جواس عرصہ میں گھوڑے پکڑ کران کے قریب آ بچلے تھے اس نے کہا جعفر! مجھے اس آ دمی کی زبان کھلوا نے کے لیے تنہائی
کی ضرورت ہے ہم جلدی سے اس کے ہاتھ یاؤں با ندھ لو۔ بھر اس نے قیدی کو
گاڑی پرسوار ہونے تھم دیا اور اس نے کسی مزاحمت کے بغیر تھم کی تمیل کی۔ جعفر نے
گاڑی سے ایک رسا کھول کر اس کے ہاتھ یاؤں جکڑ دینے اور اس کے منہ میں ایک
کیٹر اٹھونس دیا۔

سلمان اپنے گھوڑے پرسوار ہو گیا اورعثمان نے باتی دو گھوڑے گاڑی کے پیچیے باندھ دینے اور پھر سلمان سے مخاطب ہوکر کہا

جناب! میں آپ ہے گیجھ کہنا چاہتا ہوں کہو!

عثان نے اس کے گھوڑے کی باگ پیڑلی اور گاڑی سے چند قدم دور لے جاکر کہا۔ ججھے عبدالمنان نے تاکید کی تھی کہ میں آپ سے زخمی کا حال ہو چھتے ہی واپس آ جاؤں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ولید ایک مہم پر روانہ ہو چکا ہے لیکن وہ آدی جس نے آپ کو خط بھیجا تھا، بہت جلد آپ سے ملاقات کی کوشش کرے گا۔ طبیب کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ فی الحال غرنا طہسے باہر جانا خطرنا ک ہے ۔ حکومت کے جاسوس بہت چوکس ہیں لیکن اگر آپ سے بابانا ضروری مجھیں تو ہم آج یا کل رات اسے پہنچادیں ہے۔

سلمان نے کہا بہت اچھا ابتم جلدی گاؤں تئنچنے کی کوشش کرو۔ہم گاڑی پر گھاس الاد تے بی تنہیں واپس روانہ کر دیں گے۔اورممکن ہے کہ گھاس کے علاوہ ایک یا دوآ دی بھی الاد نے پڑیں۔

محمہ بیں بیاطمینان ہے کہ دروازے برخمہاری تلاشی نیس کی جائے گی؟ اگر کوئی گھاس کے اندر چھپا ہوا ہوتو پہر بدار تلاشی نیس لیں گے ۔لیکن اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس بات کا انتظام ہوسکتا ہے کہ دروازہ پر انتہائی قابل اعتماداً دمی ہمارااستقبال کرنے کے لیےموجود ہوں اور کوئی پیرید ارگاڑی کی طرف ویکھنے کی جرات نہ کرے۔

تمہارا مطلب ہے کہتم روانہ ہوئے ہے پہلے عبدالمنان کویہ پیغام بھیج سکتے ہو کہ دروازے پرپیر بداروں ہے بیچنے کے لیے ہمیں اس کی اعانت کی ضرورت

عثمان مسکرایا۔ہم ایک ایسے آ دمی کو پیغام بھیج سکتے ہیں جوضرورت کے وقت غرنا طہرے ہر دروازے پر آپ سے استقبال سے لیے پینکاڑوں آ دمی بھیج سَتا ہے۔ وه کون ہے؟

آ قا کہتے تھے کدوہ تیسرا آ دی ہے جس کے قاصد ہروفت اسے آپ کا پیغام پہنچیا

لىيكن وه قاصدكون بې<sup>م.</sup>؟

جناب! وہ قاصد ہوا میں از کر جائے ہیں۔ آپ نے میری گاڑی پر قاصد کیوتر وں کا ایک پنجرہ نہیں ویکھا۔ میں آپ کے لیے جیار پرندے الیا ہوں اور آ قا

نے یہ پنجر ہ میرے حوالے کرتے ہوئے یہ کہا تھا۔ یہ تیسرے آ دمی کا تھفہ ہے اور آپ ا نتہائی ضرورت کے وقت ان سے کام لے سکتے ہیں۔اگر سعیدکوکوئی خطرہ ہوٹو آپ صرف ایک کبوتر اڑا دیجئے۔وہ پیغام کے بغیر بھی یہ سمجھ جایں گے کہ معید کومد د کی ضرورت ہے۔ ہاقی تنین کیوتر بعد میں کام آسکتے ہیں۔ آپ کو آ دمی جیجنے کی ضرورت پیش ی نبیس آئے گی۔

ا جیما ا ب جلدی گاؤں چینجنے کی کوشش کرو اور وہاں ہے اپنی گاؤں پر گھاس الا وقے بی جمعیں واپس آنا پڑے گا۔رائے میں جعفر کوئی موزوں جگہ د کھے کراس آدمی کوگاڑی ہے اتا رے گا اور ہماراا نتظار کرے گا۔

عثمان بوایا میں بھی سوچ رہا تھا کہ اسے گاؤں میں لے جانا خطرنا ک ہے ۔

گاؤں کے لوگ اسے دیکھتے ہی ہمارے گر دجن ہو جا کیں گئے ۔ یہاں ہے جموڑی دورایک جگہ کسانوں کے چند حجمونیز ہے ابھی تک غیر آبا دیبیں۔آپ اسے وہاں چھیا سکتے ہیں ۔ای طرف لوگوں کی آمد ورونت بھی زیا وہ نہیں ۔

عثان به که کرگازی پر بینه گیا ۔ قریباً نصف میل طے کرنے کے بعد عثمان نے گاڑی با کیں طرف موڑ لی اور پھر

کوئی نصف میل ایک نا ہموار رائے ہر چلتے کے بعد وہ پندرہ ہیں کیچے مکانوں کی

ا یک بہتی میں داخل ہوئے۔ عثان نے رائے سے کوئی پیچاس قدم دور کہتی کے آخری مکان پر بھی روک

جعنر جلدی ہے نیچے اتر اقیدی کو کندھے پر ڈال کراندر لے گیا۔عثان نے دونوں گھوڑ ہے بلھی ہے کھول کرمحن کے اندریا ندھ دیئے ۔

جموڑی دیر بعدعثان اور سلمان واپس جا <del>کی</del>ے تھے اور جعنم ایک کمرے میں قیدی کے باس کھڑ اپیرا دے رہاتھا۔

### عائكه كافيصله

مسعود نے سلمان کوحو ملی کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔وہ کچھ کہنا چاہتا تھالیکن سلمان نے اسے گفتگو کا موقع نہ دیا اور گھوڑے سے اتر تے ہی کہا

اور کھوڑے سے اتر تے ہی کہا جے۔ اس لئے گھوڑے کی زین اتار نے کی ضرورت نہیں ہم گھوڑے کی زین اتار نے کی ضرورت نہیں ہم گھوڑے کو با ندھ کر با ہر سڑک پر کھڑے رہو ۔ تھوڑی ویر تک وہ لڑکا جوگاؤں میں گھوڑے کو با ندھ کر با ہر سڑک پر کھڑے رہو ۔ تھوڑی ویر تک وہ لڑکا جوگاؤں میں گھاس لینے آیا کرتا ہے بیبال پہنچ جائے گاہم اس کی گاڑی اندر لے آؤاوراس کے گار میں ایک فوراً گھاس کا انتظام کرو۔ میں ایک ضروری کام سے اس کے ساتھ واپس جارہا ہوں۔

مسعود نے سوال کیا۔ آپ جس آ دمی کے چھچے گئے تھے اس کا کیا بنا جمہ ہیں اس کے متعلق فکر نہیں کرنا چا ہیں۔ وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اب زخمی کی حالت کیسی

ہ۔ مسعود نے جواب دیا ۔ پچھ دہر پہلے تو وہ بہت بے چین تھے لیکن اب وہ سور ہے

سلمان تیزی سے چاتا ہواسکونتی مکان کے اندر داخل ہوا۔ اسا چھن میں بیٹھی ہوئی تھی۔وہ جلدی سے اٹھ کرآوازیں دینے لگی۔ امی جان! امی جان! پچپا جانآ گئے ہیں۔

بدریہ درمیانی کمرے سے باہر نکلی اور سلمان کواپنے ساتھ اندر لے گئی۔کشادہ کمرے میں ایک معمر آدمی کرسی پر بیٹے اہوا تھا جوسفیدر لیش ہونے کے باوجودا نتہائی تندرست اور تو انامعلوم ہوتا تھا۔

ہرریہ نے کہا پیشخ ابو یعقوب ہیں ابو یعقوب اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلمان نے آگے بڑھ کراس سے مصافحہ کیا۔ بدریہ نے کہا میں آپ کے روانہ ہوتے ہی انہیں یہاں بلانے کاارا وہ کررہی تھی لیکن یہ اچا تک تشریف لے آئے۔ آپ بہت جلد آگئے ہیں ۔اس آ دی کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟

سلمان نے جواب دیا۔وہ واقعی قاتلوں کا جاسوس تھالیکن اب وہ ہمارے لئے سسی خطرے کا باعث نہیں رہا۔وہ زخمی ہے اور میں اسے بیبال سے تھوڑی دور باندھ کرجعشر کی حفاظت میں چھوڑآ یا ہول۔

سیرریہ اور ابو یعقوب کے سوالات کے جواب میں سلمان نے تفصیلات سنا م

بدریہ نے کہا چھا ابولیعقوب کی رائے کہی ہے کہ موجودہ حالات میں سعید کے لئے ان کا گاؤں زیا دہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھیج دیا ہے۔ وہاں سے چند آ دئی آ جا کیں گے اور انشا ءاللہ شام ہوتے ہی پیاڑی رائے سے افران پیغام بوتے ہی بیاڑی رائے سے انہیں وہاں پہنچا دیں گے لیکن میں اس وقت ایک اور پر بیٹانی کا سامنا کررہی ہوں۔ ما تلکہ اپنے گھر جا چکی ہے۔

کب؟ سلمان حیرت زدہ ہوکراس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی جھوڑی دہر ہوئی ہے! آپ کے جانے سے کوئی نصف گھنٹہ بعد سعید کو

احیا تک ہوش آیا تھا۔ آئکھیں کھولنے ہی اس کا پہااسوال بیتھا کہ ابھی تک جعفر نے منصور کے متعلق کوئی پیغام نہیں بھیجا؟ ہم نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی لیکن عا تکہ کے لئے آنسو رو کناممکن نہ تھا۔ وہ چند تانیے بے قراری کی حالت میں ہماری طرف دیجھا رہا۔ پچر اس نے جلانا شروع کردیا۔

تم مجھ سے کوئی ہات چھپار بی ہو۔ میں نے پہلے اسے بیشلی دیئے کی کوشش کی کہ آپ بھی منصور کا پتالگانے کے لئے جانچیے ہیں اور ہمیں بہت جلد کوئی تسلی بخش اطلاع مل جائے گی۔اور پھر جب ہمارے لئے کوئی بات چھیا ناممکن نہ رہانو میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے گھر پر حملے اور منصور کے اغواء کاواقعہ بیان کر دیا ۔وہ کچھ وریہ ہے! بی کی حالت میں ہماری طرف و کیجٹا رہا۔ پھر اس نے اچیا نک اٹھ کر کمرے ے نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازے کے قریب پہنچ کروہ گریڑا۔مسعود نے اسے اٹھا کربستر یہ ڈال دیا۔ہم نے بڑی مشکل سے اسے خواب آور دوا بلائی اور کچھ دہر ہاتھ یا وَل مارنے اور برز برزانے کے بعدا سے نیندا کئی۔ مجر کیابہوا؟ سلمان سوالیہ نظر وں ہے بدر یہ کی طرف دیکھیر ہاتھا۔ عا تکہ نے اس کی بیرحالت و مکھ کرا جا تک واپس جائے کا فیصلہ کیا۔وہ پہلے بھی جھے کئی باریہ کہ چکی تھی کہان طالموں نے منصور کو کوئی تکلیف دی نو سعید مجھے معا**ف** 

تہیں کرے گااور میں اسے قید ہے جیمٹرا نے کے لئے اپنی جان تک قربان کر دول

میں نے اسے رو کئے کے لئے بٹرارجتن کئے لیکن اس کاارا وہ اٹل تھا۔وہ کہتی تھی کہا گر میں گھر واپس نہ گئی تو منصوراور سعید دونوں خطرے میں ہیں۔ مجھے عمیر سے ' کسی بھلائی کی نو قع نہیں لیکن اپنے چیا ہے اب بھی مجھے بیامبد ہے کہوہ حامد بن زہرہ کے بیٹے اور نواہے کی جان بیجائے کے لئے میری درخواست ردنہیں کریں گے \_بصورت دیگر میں گاؤں میں ایک طوفان کھڑ اکر دوں گا۔

سلمان نے کہا۔وہ ایک بہا درلڑ کی ہے اور میں رہیمجھ ستاہوں کہ منصور کے اغواء کے باعث اس کے تنمیر پر جو ہو جو تھا اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس نے ا پی قربانی پیش کردی ہے لیکن اسے بیانیال کیوں نہ آیا کہ گھر پہنچتے ہی اس سے بیا یو جینا جائے گا کہم <sup>گ</sup>ئی کہاں تھیں؟اور پھروہ سیدھے بیباں آئیں گے۔

ا بدریہ نے جواب دیا۔اس کواس خطرے کا احساس تھالیکین وہ بیہ کہتی تھی کہ میں آگ میں کو د جا وَل گی کیکن سعید کا پتانہیں دوں گی۔انہیں غلط رہتے ہر ڈ النے کے انے اس کے فہن میں کی تدبیر یں تھیں۔اس نے مجھ سے بیکہاتھا کہ میں فورا گھر جانے کی بجائے شام کے قریب جنوب کی سمت سے گاؤں میں وافل ہوں گی۔اور جب وہ بوچیں گے تو میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ مجھے سعید کے کسی ساتھی کے ذریعے یہ بیغام ملاتھا کہ اس کے باب گوتل کر دیا گیا ہے اوروہ اپنی جان بچانے کے لئے کہیں دورجارہا ہے۔اپ ایک ساتھی کے ذمی ہونے کے باعث بیاڑ کے کسی فار میں رک گیا ہے۔اپ ایک ساتھی کے ذمی ہونے کے باعث بیاڑ کے کسی فار اس کا بیا لگانے گئی تھی۔وہاں علاقے کے چند اور مجاہد اس کے وہ اپنی گورنیس آیا۔ میں اس کا بیا لگانے گئی تھی۔وہاں علاقے کے چند اور مجاہد اس کی مدو کے لئے بین تھے۔اب میں اس اطمینان کے بعد واپس آئی ہوں کہ وہ چند کو گئے ہوئے کے اور معلمان نے کہا خدا کرے کہ اس کی یہ تجویز کامیاب ہوئیکن مجھے اندیشہ ہے کہ سلمان نے کہا خدا کرے کہ اس کی یہ تجویز کامیاب ہوئیکن مجھے اندیشہ ہے کہ سلمان نے کہا خدا کرے کہ اس کی یہ تجویز کامیاب ہوئیکن مجھے اندیشہ ہے کہ

سلمان نے کہا خدا کرے کہاں کی یہ تجویز کامیاب ہولیکن مجھے اندیشہ ہے کہ
اس نے وہاں جا کر خلطی کی ہے۔ وہ عمیر کو بوقوف بناسکتی ہے اور شایدا ہے بچا کو
بھی دھو کہ دینے میں کامیاب ہوجائے لیکن عذبہ مجھے خطرنا ک آ دمی معلوم ہوتا ہے۔
اگر اسے ذرا سابھی شک ہو گیا تو وہ مضور پرنجتی کرنے کی دھمکی دے کراسے تھے کہنے
اگر اسے ذرا سابھی شک ہو گیا تو وہ مضور پرنجتی کرنے کی دھمکی دے کراسے تھے کہنے
بر مجبور کر سمتا ہے۔
ابو یعقوب جواب تک خاموشی سے یہ گفتگوس رہا تھا ابوال آ پ اطمینان رکھیں
میں ہاشم کوا چھی طرح جا منا ہوں اور قبائل کے سرداروں کی طرف سے اسے یہ بیغام
بین ہاشم کوا چھی طرح جا منا ہوں کہ آئیس اس سازش کاعلم ہو چکا ہے اور وہ حامد کے
نواسے پر کوئی تنی برداشت نہیں کریں گے رئین اب فوری مسلم ہیہ ہے کہ سعید کوجلد

سے جلدیہاں سے نگالا جائے۔ سلمان نے کہا پہلے میر ابھی یمی خیال تھا کہ اسے فوراً آپ کے پاس پہنچا دیا جائے لیکن اب فذرت نے ایک اور سبب پیدا کر دیا ہے ۔ جھوڑی دیر تک یہاں سے ایک گھاس لے جانے والی گاڑی روانہ ہوگی۔ ہم سعید کواس پر ڈال کرغرنا طہ پہنچا

سکتے ہیں۔ا ہے تکلیف نو ضرورہو گی کیکن بیسفر آپ کے گاؤں کے پیاڑی راستوں کی نسبت زیادہ آسان ہوگا۔ ہمارااصل مقصد اس کے لئے علاج کا بندوبست کرنا ہے اور پیغر ناطہ میں زیادہ آسان ہو گا۔ میں سعید کے نوکر کا پیچھا کرنے والے جاسوس کوبھی اس گاڑی میں چھیا کرغر نا طہلے جانا جا ہتا تھالیکن اب وہ آپ کی قبید میں ہو گا۔اوراس کا گھوڑا بھی آپ کولہیں چھیا کررکھناریزے گا۔ البررية نے کہا اگر سعيدا يک بارغر ناطريخ جائے نو و ہاں اسے کوئی خطرہ بھیں ہوگا۔ وہاں ہزاروں حربیت پہند اس پر جان ویٹے کے لئے تیار ہوں گے لیکن اگر دروازے پر گاڑی کی تلاشی کی گئی تو کیا ہوگا؟ سلمان نے جواب دیا اس بات کا انتظام ہو چکا ہے۔حریت پیندوں کوتھوڑی وہرِ تک ان کی روانگی کی اطلاع مل جائے گی اور وہ لوگ دروازے پر ہمارے استقبال کے لئے موجود ہوں گے جمن کے سامنے کوئی پیرے دار گاڑی کے قریب آنے کی جرائے نہیں کرے گا۔ بدریہ نے ابو جھالیکن بیر کیسے ممکن ہے؟ سلمان نے جواب دیا تیسرے آ دمی نے گاڑی والے کے ہاتھ پر جار قاصد کیوتر بھیج ویئے ہیں۔ مجھےصرف ایک رقعہ نکھنے کی ضرورت ہے لیکن عا تکہ کے متعلق میں اب بھی بہت پر بثان ہوں ۔اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ ثنام تک و ہ کہاں رہے گی تو میں اب بھی جعفر کو جیج کریہ پیغام دینے کی کوشش کرتا کہاں کا گھر جاتا <sup>خ</sup>طرناک ہے۔ بدریه نے کہانہیں اس نے بروی تختی ہے اس بات کی تا کید کی تھی کہ جب تک اس کی طرف ہے کوئی پیغام نہ ملے یہاں ہے کوئی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرے اور آپ کے متعلق وہ یہ کہتی تھی کہ میں سعید اور منصور کے علاوہ آپ کی اعانت بھی اپنافرض جھتی ہوں۔ میں غداروں کو بیتا ٹر دینے کی کوشش کروں گی کہ

ا یک مجاہد جو کہیں باہر سے حامد بن زہرہ کے ساتھا آیا تھاوہ بھی سعید کے ساتھ جنوب کا رخ کررہا ہے تا کیفداروں کی نوجہ اس طرف میذول نہ ہو۔ ابو یعقوب نے کہاابھی بدریہ جھے آپ کے متعلق بتار بی تھی اورموجودہ حاایات کے پیش نظر میں بیمحسوں کرتا ہوں کہ عا تکہ کے گھر پہنچ جائے کے بعد ان لوگوں کو سعید سے زیا وہ آپ کی فکر ہو گی۔اس کئے آپ کو بہت متناط رہنا جا ہیے۔میرے چند آ وی شہر کے دروازے تک آپ کے آگے اور چیچے رہیں گے اور خطرے کے و فتت آپ کی حفاظت کریں گے ۔انشاءاللہ غربا طہمیں بہت جلد ہماری ملاقات ہو بدریہ نے کہا میں کسی ذریعے سے نیا تکہ کے حالات معلوم کروں گی اورا گر کوئی ضروری بات ہوئی نو بونصر کی و ساطت ہے آپ کومیر اپیغام مل جائے گا ممکن ہے کہ مجھے بذات خودغرنا طرحانا پڑے ۔ میں سعید کو جو دوا دے چکی ہوں اس ہے سعید کو کافی دیر ہوشن بیں آئے گا۔ تا ہم آپ احتیاطاً کچھاور دوا کیں ساتھ لیتے جا کیں۔ پوڑھانوکر کمرے میں داخل ہوا اوراس نے کبوتروں کا پنجر ہسلمان کے سامنے ر کھتے ہوئے کہا گاڑی بان آگیا ہے اور مسعود اس کے لئے گھاس جن کررہا ہے۔ سلمان نے اسا وکوقلم اور کاغذا! نے کے لئے کہا۔ پھر کری پر بیٹیر کرجلدی جلدی چند سطور لکھیں۔اس کے بعد پنجرے ہے ایک کبوتر نکالا اور ایک باریک دھاگے سے کاغذ کارپرزہ اس کی ٹا نگ سے با ندھتے ہوئے بدر یہ سے مخاطب ہوا۔ باقی کبوتر آپ کے باس رہیں گے۔میں جعشر کووالیس جھیج دوں گالیکن اسے فورا ا ہے گھر جائے کی بجائے ایک ون بعد جانا جائے۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان خہیں کے منصور کواغوا ءکرنے کے بعد عمیر اپنے گھر تھبرانے کی جراُت کرے گا۔ تا ہم سیجھ دبرجعضر کا بیبال رکناضر وری ہے۔ پھراگران میں ہے کوئی وہاں موجود بھی ہونؤ وہ اسے بیہ بتا سَنّا ہے کہ میںغر ناطہ ہے آیا ہوں ۔وہاں سعید کے جمن دوستوں کو میں جانتا تھاان میں ہے کئی کو یہ اطلاع نہیں کہوہ کہاں ہے۔ آ پ ان *کبوتر* وں میں سے ایک اسے دے دیں اور میری طرف سے یہ ہدایت کر دیں کہوہ نیا تکہ کے حالات معلوم کرتے ہی ہمیں پیغام بھیج وے ۔ میں تیسرے آ دمی ہے معلوم کرتا سلمان نے باہر حمق میں جا کرنامہ ہر کبوتر اڑا دیا۔ کبوتر نے فضا سے مکان کے

گر دایک جَکرلگایااور پُھرسعیدغر ناہ کی طرف پر وازکر نے لگا۔

سلمان نے واپس آ کر یعقوب کے سامنے بیٹھنے ہوئے کہاجعشر یہاں واپس آئے ہے پہلے آپ کے ایک آ دمی کے ساتھ قیدی کو آپ کے گاؤں پہنچائے گا۔ میں اس ہے کئی ہاتیں معلوم کرنا چاہتا تھالیکن وہ آ سانی ہے زبان کھولنے پر آ ماوہ خہیں ہوگا۔اس لئے میں اسے جعفر کے پیر وکرآ یا ہوں۔وہ کہتا تھا میں ایسے آ دمیوں کا علاج کرنا جانتا ہوں۔ مجھے رائے میں اس کی کارگز اری کے نتائج معلوم ہو جائیں گے ۔ورنداس کے بعدوہ آپ کے رقم وکرم پر ہوگا۔

بوڑھانوکر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ابویعقوب کواطاع دی کہ

آپ کے گاؤں ہے چھے وار کھنے گئے اور دی ان کے چیچے پیدل آرہے ہیں۔ ابو یعقوب اپنے آ دمیوں کو ہدایات دینے کے لئے باہر نکل گیا اور سلمان نے چند منٹ بدریہ ہے باتیں کرنے کے بعداٹھ کر کہا۔میں بھی ذرا گاڑی بان کو دیکھے

ا یک گھنٹہ بعد گھاس سے لیدی ہوئی گاڑی سکونتی مکان کے دروازے ہر کھڑی تقی۔اورسعیدکو گہری نیند کی حالت میں اس پرلٹا کرڈھانیا جا چکاتھا۔

۔ بدریہ اورا ساء درو از ہے میں کھڑی تھیں۔ جب گاڑی روانہ ہوئی نو سلمان نے ان کے قریب آگر دونوں ہاتھا ساء کے سر پر رکھ دینے اور وہ سر جھ کا کر سسکیاں لینے گئی ۔ پھرا**ں نے ق**درے منجل کرکہا

آپ واپس آئیں گے ناج اب ہمارے کتے رات کے وقت بھی آپ پرنہیں ۔ بدریہ نے کہا بیٹی! شہبیں رونے کی بجائے ان کے لئے وعا کرنی جاہیے۔ سلمان نے بدر ہیا کی طرف و یکھانو اس کی آئٹھوں میں بھی آنسو مچل رہے تھے۔اس نے اپنے ول پر ایک نا قابل ہر داشت ہو جیرمحسوں کرتے ہوئے جلدی ہے اساء کی طرف متوجه بهوكركبها اساء! اس ملک کے ہر آدمی کوسائتی کے رائے پر چلنے کے لئے اپنی معصوم بہنوں اور بیٹیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تہمارے گھر کے کتے ایک اجنبی مہمان ہے مانوں ہو سکتے ہیں لیکن کاش ان بد بخت انسانوں کاعلاج میرے بس میں ہوتا جو پوری تو م کو ہا ہر کے بھیٹر یوں کے آگے ڈال رہے ہیں۔ بھروہ بڑی مشکل سے اپنے آنسوں بط کرتے ہوئے دوبارہ بدریہ کی طرف متوجہ ہوا مجھے معلوم نہیں کہ میں کب اور کن حالات میں دو بارہ آپ کو دیکھوں گا۔لیکن اگر اللہ نے جھے اپنے حصے کا اوھورا کام پورا کرنے کے لئے زندہ رکھانو میں ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کروں گا کہ مجھے بھی آپ کو دیکھنے اور جائے کی سعادت نصیب ہوئی تتھی۔ مجھے کھراء دیکھنے کا بہت شوق تھا لیکن اب بیگھر مجھے اس سے زیادہ پرشکوہ معلوم ہوتا ہے۔ میں ہروفت بیدوعا کیا کروں گا کہا ندلس کے آسمان سے موت کے اندهیر ہے حجیٹ جائیں لیکن اگر خدانخواستہ غلامی ہماری مقدر بن چکی ہے تو بھریہ انسورمیرے لئے بہت تکایف دہ ہوگا کہ وہ خانون جس کے چ<sub>یرے بی</sub>تو م کے ماضی کی مخطمتوں کی داستا نیں لکھی ہوئی ہیں موت سے اندھیر وں میں بھٹک ربی ہے۔ ا بدریهائے مغموم کیجے میں جواب دیا تو م کی بیٹیوں کی عزیت اور ذلت کا انحصار ہمیشہ فرزندان تو م کی غیرت اور حمیت پر ہوتا ہے ۔تا ہم اگر آپ ہلا کت اور تباہی کا راستداختیارکرنے والی تو م کی ایک ہے بس عورت کوبھی کسی عزت کامستحق سمجھتے ہیں

تو میں آپ کی شکر گزار ہوں اور مجھے ایبامحسوں ہوتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے۔

۔ سلمان نے نوکر کے ہاتھ سے گھوڑے کی ہاگ بکڑی اورخدا حافظ کہہ کراس پر سوار ہو گیا۔ مکان سے نکلنے کے بعداس سادہ، خوبصورت اور باوقارخانون کی گئ تصویریں اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم ربی تھیں۔اورا سے برتصویر دوسری تصویر سے زیادہ دکش محسوں ہوتی تھی۔

سے سلمان کی پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ ایسے تھے کہا گروہ اس سے سلمان کی پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ ایسے تھے کہا گروہ سی غیر معمولی شخصیت کی مالک نہ ہوتی تو بھی ایک عورت کا ایٹاروخلوس، ایک نوجوان ہیوہ کا صبر وحوصلہ، ایک زخمی کی تیارواری، ہمدر دی اور سب سے زیا وہ ایک اجنبی کے سامنے اس کی خوداعتا دی اسے متاثر کرنے کے لئے کافی تھی ۔

اجبی کے سامنے اس کی خوداعتا دی اسے متاز کر نے لئے کان کی۔ پھراس کے ساتھ پہلی باراس نے جس اطمینان سے گفتگو کی تھی اس سے صرف وہ متاثر بی نہیں ہوا تھا بلکہ بہت صد تک مرعوب بھی ہوا تھا۔ تا ہم ہدریہ نے اپنے نسوانی حسن و جمال اور اپنی ہے نیازی کے باعث اس کی روح کی گہرائیوں میں بتدر تخ زندگی کی ایک تھلتی ہوئی کتا ہی حیثیت سے جواثر اے چھوڑے تھے ،ان کا صحیح احساس اسے اس وقت ہوا جب وہ اس سے رخصت ہور ہاتھا۔

بہ ہوتی تھی اور سلمان کو بیم علوم نہ تھا کہ وہ واسے کیا کہنا چا ہتا تھا اور کیا کہدر ہائے۔ ہوتی تھی اور سلمان کو بیمعلوم نہ تھا کہ وہ اسے کیا کہنا چا ہتا تھا اور کیا کہدر ہائے۔

### 52 52 52

گاؤں سے جموڑی دور جا کروہ عثمان سے جاملا۔ پھر اچانک اسے الیامحسوں ہونے لگا کہوہ بدریہ سے منزلول دور آچکا ہے اور آگے ہر قدم پر حامد بن زہرہ کی روح اسے نگ منازل کی طرف آوازیں دیتی رہے گی۔اسے مرتے دم تک عاتکہ جیسی ہزاروں لڑکیوں اور منصور جیسے ہزاروں بچوں کی چینیں سنائی دیتی رہیں گی۔وہ

ا یک دلکش خواب سے بیدار ہوکرزندگی کے بھیا تک حقالت کا سامنا کررہاتھا۔ سیخ ابو بعقوب کے آ دمی تھوڑے فاصلہ پر گاڑی کے آگے اور پیچھے جا رہے تھے۔وہ بھی بھی گاڑی ہان ہے بلھی رو کئے کے لئے کہتے اور کان لگا کر گھاس میں حصے ہوئے زخمی کے متعلق اطمینان کر لیتے۔

سڑک کے جس دورا ہے ہے پچھ فاصلے پر وہ جعفر اور قیدی کو چھوڑ آیا تھا ،وہاں شیخ ابو یعقو ب اس کا انتظار کررہا تھا۔اس نے کہا میں نے قیدی کوآپ کے نوکر کے

ساتھ روانہ کر دیا تھا اور خود بھی بہت جلد ان سے جاملوں گا۔ بیراستہ ہمارے گاؤں

کی طرف جاتا ہے۔اس لئے آپ اچھی طرح و کھے لیں۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھنا تھا کہاں اجنبی نو جوان کانا مضحا ک ہےاوراس کے بھائی کانا م ہونس

جعفر کہتا تھا کہ اسے بیمعلوم کرنے کے لئے کافی مینت کرنی پڑی تھی اور اس کے بعد وہ ہے ہوش ہو گیا تھا۔ لیکن میں بہتر طریقے جانتا ہوں۔انشا واللہ کل تک غرنا طەمىس سارىمعلومات ئىنچ جاڭىي گى ـ

## ابونصر ہے ملا قات

باقی راستدائیس کوئی حاوثه چیش نهآیا۔ .

دوازے سے ایک میل ادھر آنہیں عبدالمنان کا ایک اور ملازم ملا۔۔وہ گدھے پر سوارتھا۔اس نے قریب پہنچ کر بکھی رکوالی۔عثان اس سے چند باتیں کرنے کے بعد مڑ ااور سلمان کو جو تھوڑی دور چیچے آر ہاتھا، آواز دی وہ گھوڑے کوایڑ لگا کرآن کی آن میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ملازم نے اوب سے سلام کرتے ہوئے کہا

جناب! جھے آقائے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تیسرے آدی کو آپ کا پیغام مل گیا ہے لیکن بعض اہم کاموں کی وجہ سے ابھی آپ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی نے مناظم کے دروازے پر آپ کو پہرے داررو کنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آپ اظمینان سے شہر میں داخل ہو سکی گے ۔ آپ ڈیوڑھی سے آگے با کیں ہاتھ دوسری گلی میں مڑ جا کیں ۔ وہاں جمیل بذات خود آپ کی راہنمائی کے لیے موجود ہو گا۔ آقا کہتے سے کہ آپ اسے بخو لی جانے ہیں گاڑی آپ کے چھے بیچھے آئے گ

سلمان نے کہاشہیں بیاطمینان ہے کہ پہر سے دارگاڑی کی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کریں گے؟

آپ مصنین رہیں، پہرے واروں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ جن اومیوں کوان کوان کاافسر نا قابل اعتاد بجھتا ہے، آئیں گاڑی کے قریب پھٹنے کاموقع بھی خہیں ویا جائے گا اور بوفت ضرورت وہ آئیں میں الجھ پڑیں گے ۔ آس پاس ہمارے رضا کاربھی موجود ہوں گے لیکن یہ مض احتیاط ہے ورنہ وہاں فی الحال کوئی خطرہ خہیں ۔ میں نے عثمان کو بتا دیا ہے کہ اس کو گاڑی کہاں لے جانا ہے ۔ آقا کو یہ معلوم خہیں تھا کہ بعض اور آ دی بھی آپ کے ساتھ آرہے ہیں لیکن اب آپ کو آئیں آگے لیے جانا کے کھیں اور آ دی بھی آپ کے ساتھ آرہے ہیں لیکن اب آپ کو آئیل آگے لیے جانا کے کھیں آپ کے ساتھ آرہے ہیں لیکن اب آپ کو آئیل آگے لیے جانا کے کہاں کے جانا کی کھی آپ کے ساتھ آرہے ہیں لیکن اب آپ کو آئیل آگے لیے جانا کے کہاں کے جانا کے کہاں ہے کہاں کے جانا کے کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہوگئیں آگے کہاں کے جانا کے کہاں کہاں کے جانا ہے کو آئیل آگے کے حالے کی ضرورت نہیں ۔

سلمان نے جواب دیا وہ تھوڑی دور آگے جاکر واپس ہو جائیں گے میں فی الحال تہمارے چیچےرہوں گا اور دروازے کے قریب پہنچ کرآ گے نکل جاؤں گا۔ ملازم نے کہا آتا نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ گلی کے سامنے جیل کو ویکھ کریہ ظاہر نہ کریں کہ آپ اسے جانتے ہیں وہ خاموش سے آپ کوآگے آگے چتنا رہے گا۔

### মমম

تھوڑی دیر بعد شہر میں داخل ہوتے وقت سلمان کو یہ محسوں ہوا کہ اس کے ساقصیوں کی بیشتر تدبیر یں فیرضر ورئ تھیں۔ ڈیوڑھی سے آگے سڑک کے آس پاس کی آ دی مکانوں سے باہر کھڑے حکومت کے خلاف فعرے لگار ہے تھے۔ گل کے سامنے جمیل اسے ویجھے ہی آگے چل پڑا۔ تا ہم گاڑی کے متعلق اسے خت تشویش محسی اور وہ مڑ مڑ کر چھچے ویکے رہا تھا۔ کوئی دوسوگز چلنے کے بعد اس نے جمیل کے مقی اور وہ مڑ مڑ کر چھچے ویکے رہا تھا۔ کوئی دوسوگز چلنے کے بعد اس نے جمیل کے قریب گھوڑارو کتے ہوئے آہتہ سے پوچھا بھائی اوہ گاڑی کہاں خائب ہوگئ؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا جناب! آپ فکر نہ کریں۔ ہمارا ایک راست سے موڑی وہ ابھی ہمارے سامنے پہنے جائے گے۔ زخی کی حالت کیسی ہے؟ سے موڑی وہ ابھی ہمارے سامنان کو یہا گلی اسے سامان نے جواب دیا۔

تھوڑی دورآگے دونو جوان اورایک نوٹر لڑکا کھڑے تھے۔ جمیل نے چلتے چلتے ہاتھ سے اشارہ کیا اوروہ ان کے ساتھ ہولیا۔ چند منٹ بعد سلمان نے مڑ کردیکھا تو آٹھ دی اورآ دی آپ یا سے مکانوں سے نکل کران کے چھے آر ہے تھے۔ آگے ایک چوک سے جمیل نے دائیں گلی کی طرف توجہ دایاتے ہوئے کہا۔ اب آپ گاڑی دکھے سکتے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے میں صرف آپ کی تسلی کرنا چاہتا والی آپ گھوڑے سے اتر جائیں۔

سلمان گھوڑے سے کو دیڑا۔جمیل نے تمسن لڑکے سے مخاطب ہوکر کہا تم ان کا

تھوڑا لے جاؤ۔مہمان میرے ساتھ بیدل آئے گا۔ لڑے نے تھوڑے برسوار ہوکراہے ایڑ لگا دی۔انٹی دیر میں گھا**س** کی گاڑی چوک میں پہنچ چکی تھی ۔سرائے کا دوسر املازم جوعثان کے ساتھ آڑ ہاتھا،سلمان کو دیکھے کررک گیا۔جمیل نے جلدی ہے کہا۔ابتھہیں عثمان کے ساتھ جانے کی ضرورت حہیں ہتم واپس اپنی سرائے میں پہنچ جاؤ اور اگر کوئی با ہر کا آ دمی عثان کے متعلق یو چھے تواہے یہ کہدو کیگھا**س کی پوری گاڑی کی قیمت ایک سوار نے دروازے** ہے با ہر بی ادا کر دی تھی اورعثان اس کے گھر پہنچا نے چلا گیا ہے۔پہر بے داروں میں ہے کئی کوتم پر شک نو تہیں ہوا؟ ملازم نے ادھرادھر در کیجنے کے بعد کہا کہ بمارے ساتھ ایک بجیب واقعہ پیش آچکا ہے۔اگرمیرے آقاعثان کو پہلے ہی بدہدایت نہوے تجیے ہوتے تو سارا معاملہ خراب ہو چکا ہوتا۔ایک پیرے دارعثمان ہے مفت میں گھاس لینے کا عادی تھا۔ ڈیوڑھی میں اس نے گھاس کا گھاا تا رنے کی کوشش کی اورعثمان اسنے زور سے جلایا کہ وہ بدھواس ہوکر پیچھے ہیٹ گیا۔افسر نے آگے برٹھ کرعثان کی چیخ پکار کی وجہ اوچھی تو مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ وہاں غداروں کے نسی جاسوس کو گاڑی کی تلاشی لینے کا بہانہ مل جائے کیکن عثمان نے ایک ہوشیاری کی ،اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔ تبچینبیں جناب! یہ ہمارا ہرانا مبر ہان ہے۔ میں نے گھاس کا ایک گٹھااس کے لیے بھی ایا نے کاوعدہ کیا تھا۔لیکن جوسوارا بھی آگے گیا ہے ،اس نے رائٹ میں ہی مجھے یوری گاڑی کی قیمت ا دا کر دی تھی اور مجھ سے بیہ کہاتھا کیا گرتم نے کسی کوایک تنکا بھی دیا تو میں تہمارا گلا تھونٹ دوں گا۔اس پر افسر نے پہر سے دار کو بہت ڈانٹا۔خدا کا شکر ہے کہ ہم چھ کرنگل آئے ور نہ میری حالت بیتھی کہ میں گلی عبورکر نے کے بعد بھی اس خوف ہے کانپ رہاتھا کہا گروہ گھاس کا گٹھااتا رکر بچینک دیتانو وہ سب کیجے د کچہ لیتے ۔خدا کی شم وہ لڑ کا بہت ہوشیار ہے اور سارارات تقیقے لگا تا آیا ہے۔

اتنی در بیس گاڑی آگے جا پیک تھی۔ جمیل تھوڑی دوراس کے پیچے چلنے کے بعد
داکیں ہاتھ ایک تنگ گل میں داخل ہوا۔ سلمان خاموشی سے اس کے پیچے چہتا
رہا۔ چند اور گلیاں عبور کر نے کے بعد وہ ایک کشادہ گل میں ایک مکان کے قریب
پنچے تو انہیں عثان خالی گاڑی پر باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ کوئی بات کر نے کی بجائے
ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے نکل گیا اور سلمان اپ رہنما کے ساتھ اندر داخل ہوا۔
وسیجے تھی میں عبدالمنان کے علاوہ ایک عمر رسیدہ آدمی اور وہ لڑکا جو سلمان کا گھوڑا
لے کر آرہا تھا، کھڑے تھے۔ ایک کو نے میں گھاس کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور چار نوکر
گھاس اٹھا اٹھا کر اصطبل کے قریب ایک گودام کے اندر رکھ دہے تھے۔ سامنے ایک
دومنزلہ پر انی عمارت تھی اور ہائیں ہاتھ ایک اور نے اور کشادہ چبیزے سے آگے
دومنزلہ پر انی عمارت تھی اور ہائیں ہاتھ ایک او نے اور کشادہ چبیزے سے آگ

عمر رسیدہ آدی نے آگے بڑھ کرسلمان سے مصافحہ کیا اور عبدالمنان نے اس کا تھارف کراتے ہوئے کہا۔ یہ قاضی عبید اللہ بیں اور یہان کا بیٹا ابوالحس ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے فی الحال آپ کی میز بانی کے فرائض انہیں سونپ دیے ہیں اور سعید بھی ان بی کے عالی آپ کی میز بانی کے فرائض انہیں سونپ دیے ہیں اور سعید بھی ان بی کے یاس رہے گا۔ ان کے متعلق صرف یہ کہدو بنا کافی ہے کہ ان کا دوسر ابنیا جو ابوالحسن سے دس سال بڑا تھا، حامد بن زہرہ کے آخری سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ حملے سے اگلی روز ہم دریا کے قریب صرف تین الشیں تلاش کرنے میں ساتھ تھا۔ کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایش ان کے بیٹے اور دوسری اولیس کی تھی تیسری ایش جنبی کی تھی۔ تیسری ایش جنبی کی تھی۔

چونکہ فی الحال اس واقعے کونام لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ ہو چکا تھا ،اس لیے رضا کاروں نے انہیں غرنا طہلانے کی بجائے نالے کے پاس ہی کسی جگہ چھپا دیا تھا اور اپنے را ہنماؤں سے مشورہ کرنے کے بعد اگلی رات ایک اجڑی ہوئی کہتی کے قبر ستان میں فی کردیا تھا۔ انہوں نے اپنے بینے کواپ ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا اوروا پس آکرا پے چند عزیز دیوں اور دوستوں کے سوا محلے کے کئی آدی سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ ان پر کتفایز ا حاوظہ گزر چکا ہے۔ رضا کارباتی ایشیں تلاش نہیں کرسکتے ۔ ان کے متعلق یہی خیال ہے کہ وہ بہہ کر دریا میں پہنچ گئی ہوں گی اور سی بھی ہوستا ہے کہ غداروں کی اطلاع پر نھر انہوں نے انہیں دریا سے افکال لیا ہو۔
سلمان ہر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے پوڑھے آدی کو گئی لگائے ہوئے لگائے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو ہمت وے ۔ اور اس کے ساتھ بی اس کی آگھیں آنسوؤں سے لبر یہ ہوگئیں۔ پھر چند تا نے اس نے جمیل کی طرف متوجہ ہو کر بھر انی ہوئی آواز میں کہا۔ ولید نے جھے یہیں بتایا تھا کہ اولیں ان کے ساتھ تھا۔
میں کہا۔ ولید نے جھے یہیں بتایا تھا کہ اولیں ان کے ساتھ تھی لیکن وہ جھے ہوئی دورا وہ

جمیل نے کہا۔ یہ سعادت میرے حصے میں آئی چاہیے تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کا! ۔ مجھے آخری وقت یہ تکم دیا گیا کہ ولید کی غیر حاضری میں مجھے یہاں رہنا چاہیے۔ حامد بن زہرہ کا خیال تھا کہ انہیں قبائل میں کام کرنے کے لیے ایک ایجھے خطیب کی ضرورت ہے اور اولیں نوجوانوں میں سب سے بہترین خطیب تھا، اس لیے مجھے حکماروک دیا گیا تھا۔

> سلمان نے عبدالمنان سے پوچھا بطبیب کاانتظام ہو چکا ہے؟ ہاں!ابونصراندرسے دیکھر ہے ہیں ولید کی دجہ سے آپ کویہ خطرہ تو خمیں کہ جاسوس ان کا پیچھا کریں گے؟

عبدالمنان نے جواب دیا۔ صرف یہ گھر ایہا ہے جہاں ابونصر بے دھڑک آسکتے ہیں اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوستا کہ وہ اپنے گھر میں ہیں یااس گھر میں ان سے مکان کی حجیت اس مکان کی حجیت ہے مانی ہے۔

ی چیت کی جات کی چیت ہے۔ عبید اللّہ نے کہا اب آپ اندرتشریف لے چلیں۔ابونصر کہتے تھے کہوہ کافی دہر مصروف رہیں گے۔

حموڑی دہر بعد وہ سکونتی مکان کے کو نے میں ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تصے اور مبدید اللہ سلمان ہے کہ رہاتھا۔ یہ میری خوش قشمتی ہے کہ آپ یہال تشریف ا اے ہیں۔میرے گھر میں کسی کو بیہ معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں۔نوکروں کو بیا تنا دیا جائے گا کہآ پالٹجارہ ہے آئے ہیں اور جھے اس زمانے سے جانتے ہیں جب میں تھوڑوں کی تنجارت کے سلسلے میں وہاں جایا کرتا تھااور بھی بھی آپ کے ہاں تھہرا کرتا تھا۔کل آپ میرے حالات معلوم کرنے کے لیے غرنا طرآئے تھے اور میں نے آپ کو چند دن کے لیے یہاں گٹہرالیا ہے ۔موجودہ حالات میں حکومت کا کوئی جاسو*ں اٹھجا ر*ہ جا کر آپ کے متعلق تحقیقات نہیں کرے گا۔ آپ کے جاننے والوں نے جھے سخت تا کید کی ہے کہ آپ فی الحال کسی اجنبی سے بات نہ کریں۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں،ان میں ہے کوئی حکومت کا جاسوس بھی ہوسکتا ہے،اس لیے میں نے آپ کے قیام کا انتظام مہمان خانے کی بجائے اپنے رہائشی مکان میں کر دیا سلمان آپھے دریہ پریشانی کی حالت میں جمیل اورعبدالمنان کی طرف و کیجشا رہا۔ بھراس نے کہاولیدا بھی تک نہیں آیا؟

پھرائی کے کہاوئریدا ہی تک میں ایا ؟ عثمان نے جواب دیا نیمیں!اسے شاہد ابھی دو دن اور باہر رہنا پڑے ۔ سلمان نے اپوچھا آپ کے جس ساتھی نے عثمان کو خط دے کر بھیجا تھا ،اس سے میرے

ملاقات كب بوگ؟

عبدالمنان نے جواب دیا۔آپ کووقٹاً فوقٹاً ان کے پیغامات کسی نہ کسی وریعے سے ملتے رہیں گے۔جول بی حالات اجازت دیں گے،ملاقات بھی ہو جائے گی۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں فوراً ان سے مانا چاہتا ہوں!

عبدالمنان نے جمیل کی طرف و یکھااوراس نے کہا۔ آبیں اوران کے بی اور ساتھیوں کو آپ کی بریشانی کا بورا بوراعلم ہے عام حالات میں مجھے بھی اس وقت يبال نہيں ہونا جا ہے تھااور عبدالمنان کو بھی کئی اور کام تھے کیکن انہوں نے مجھے بیہ پیغام دیا تھا کہ بمارے سوا شاہد کوئی اورآ پ کوسلی نہ دے سکے ۔وہ حامد بن زہرہ کے نواہے کے متعلق تم پر بیثان نہیں ہیں عمیر اوراس کے ساتھیوں کی تلاش ہورہی ہے۔اگروہ غرباطہ پہنچ گئے تو ہمیں اسی وقت معلوم ہوجائے گا۔تا ہم وہ کوئی ایبا قدم منہیں اٹھا ئیں گے جس ہے ایک کمسن بچے کی زندگی خطرے میں پڑھا ئیں۔ آپ کا پیغام ملنے پروہ اس لڑ کی کے متعلق بھی بہت پر بیٹان ہوئے تھے۔اس کیے بیاور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ آئندہ ہر قدم بہت سوچ شمجھ کراٹھایا جائے۔ ہماری کامیا بی کا ساراانجھاراں بات پر ہے کہ جمن قبائل کے سر داروں کو ہم نے بیباں آنے کی وعوت مجیجی ہے وہ کس حد تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں ۔اٹل غریا طدا پنے انفر اوی اوراجتماعی خطرات کاسامنا کرنے کے لیے کتنی جلدی بیدارہوتے ہیں اور پھر حکومت کس حد تک عوام کی قوت احتساب ہے خوفز دہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کا عملی ثبوت پیش کر سکے کہ تو م اپنے بیر و نی دشمنوں کے خلاف جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے تو اندرونی غداروں کو یہ بھھنے میں در نہیں <u>گئے</u> کی کہان کا آخری وقت آچکا ہے اور وہ فر ڈنینڈ سے اپنی غداری کا صلہ وصول کرنے کی ہجائے غرنا طہ کے ہر چورا ہے میں پھانسیوں پر لٹک رہے ہوں گے۔انہیں قو م کے کسی اونی فر و کی طرف بھی آئکھا ٹھانے کی جراُت نہیں ہوگی۔اپنی آزا دی اور بقا کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ میں کودنے سے پہلے ہماراسب سے بڑااورسب سے ا ہم مسکدیہ ہوگا کہ ہمارے ترک بھائی کتنی دیر میں ہماری مدو کے لیے پہنچ جا کیں گے اورآ پکوچندون اس لیےرکنارٹے گا کہ شاہدہم اپنے راہنماؤں کا ایک وفیدآپ کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت محسوں کریں۔ تکھے دہر اور باتیں کرنے کے بعد وہ مغرب کی نماز کے لیے اٹھے تو طبیب کمرے میں داخل ہوا اوران کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا۔ نمازے فارغ ہونے

کے بعداس نے سلمان ہے مصافحہ کرتے ہوئے کہا میرانام ابونصر ہے۔انشاءاللہ آپ کے دوست کی جان چکے جائے گی۔ میں آپ سے بہت کچھے یو چھنا جا ہتا ہوں۔ کیکن آج رات شاہد ہمیں ہاتیں کرنے کاموقع نہ ملے۔ جب تک مریض کوہوش خہیں آتا، مجھےاس کے یاس رہناریٹ سے گا۔انشاءاللہ صبح ہماری ملا قات ہو گی۔ پھر اس نے عبیداللہ سے کہا آپ کھانے کے لیے میراا نظارنہ کریں۔ میں نے دن کے و فت دیر ہے کھایا تھااوراب مجھے بھوک نہیں۔

ابو نصر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔سلمان نے قدرے تو قف کے بعد

عبدالمنان ہے سوال کیا۔آپ کوہاشم کے متعلق کیچھ پتا چلا؟ خہیں! ہمیں اس کے متعلق بوری چھان ہین کرنے کاموقع نہیں ملا۔ آج بعض

ذرا کع سے صرف اثنامعلوم ہوا ہے کہا سے حامد بن زہرہ کی آمد سے قبل ابو القاسم کے محل میں داخل ہوتے ویکھا گیا تھا۔حکومت کا ایک کا راس کو دروازے تک پہنچا کر چلا گیا تفاراس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا ۔اس دن اوراگلی رات ابوالقاسم کے محل میں چندغداروں نے اس سے ملاقات کی تھی۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ہاشم کسی گروہ کے ساتھ با ہرنکل گیا ہو۔اس روز کونؤ ال بھی بہت مصر وف تھااو راس نے رات کے

و فت بھی وزیرِاعظم کے کل میں حاضری دی تھی ۔ سلمان نے کچھ موج کرکہا۔ مجھے یقین ہے کہا گر میں ایک منٹ کے لیے بھی

و زیرِ اعظم ہے بات کرسکول تو بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ ہاشم کہاں ہے؟ جمیل نے کہاوز پراعظم سے ہات کرنے کے لیے اورلوگ موجود ہیں۔آپ

کے ساتھی آپ کوکوئی خطر ہمول لینے کی اجازت نہیں ویں گے۔ سلمان نے کہا دوسرا آ دمی کوٹو ال ہے جس کے متعلق میرے باس اس بات کا

بورابورا ثبوت ہے کہوہ ابوالقاسم کی ہرسازش میں شریک ہے۔

جمیل نے کہا۔ بیسب کو معلوم ہے کہ ابو القاسم ہر ذکیل کام اس سے لیٹا ہے لیکن ابھی اس کے سامنے بھی کسی جرم کے ثبوت بیش کرنے کاوقت نہیں آیا۔ سلمان نے کہا۔ میں آپ سے دو کام لیما چاہتا ہوں ۔ پہااتو یہ ہے کہ آپ پولیس کے ایک آ دمی کے گھر کا پتامعلوم کریں جس کانا م بچیٰ تھا۔اس کے بعد آپ کے لیے حامد بن زہرہ کے قاتلوں پر ہاتھ ڈالنازیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں غرنا طہ چھوڑ نے سے پہلے اپنے حصے کی ایک اہم ذمہ داری پوری کرنا جا ہتا ہوں ۔ جمیل نے کہا ہمارے لیے اس کا پتا لگانا مشکل ٹہیں ہوگا۔ پولیس میں ہمارے کی ساتھیمو جود ہیں اوران میں ہے کسی کویہ کام سونیا جا سکتا ہے۔ سلمان نے کہامنصورکو تلاش کرنے کے لیے ہمارے لیے عمیر اورعذبہ کی نقل و حرکت سے باخبر رہناضر وری ہے ۔انشا ءاللہ میں آپ کو بہت جلد یہ بتاسکوں گا کہوہ کہاں ہے مصرف اس بات کی ضرورت ہے کہ میرے لیے جو پیغام آئے وہ مجھے فوراً مل جائے ۔اگر ابو بعقوب گرفتار ہونے والے آ دی سے ضروری باتیں اگلوا نے میں کامیاب ہوگیا تؤممکن ہے کہوہ بذات خود بیباں آئے وہ سرائے سے میرا پٹا معلوم کرے گااورآپ اے بااتا خیرمیرے پاس لے آئیں یا مجھے وہاں باالیں۔ عبدالهنان نے کہا میں ان سب بانوں کی ذمہ داری لیتا ہوں ۔اگر کسی وجہ ہے میں خود نہ آ سکانو عثمان آ پ کے پاس پہنچ جائے گا۔اب مجھےاجازت دیجئے ۔ تجمیل نے کہا میں بھی واپس جانا چاہتا ہوں ہمارے سأتھی یہ سننے کے لیے ہے قرار ہوں گے کہا ہے غرناطہ کافتے گئے ہیں۔ عبیداللہ نے انہیں کھانے کے لیے رو کئے کی کوشش کی لیکن عبدالمنان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں! آپ ہمیں اجازت دیں۔اب تک سرائے میں میرے لیے گئ بیغامات آئے بیوں گے اور جمیل بہت مصروف ہے۔ جھے امید ہے کہ بھارے معز ز

مہمان دستر خوان پر ہماری غیر حاضر ی محسوں نہیں کریں گے۔

عبید اللہ نے آئییں رخصت کرنے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن عبد المنان کے اصر ارپر اسے رکنا پڑا۔ تھوڑی دہر بعد سلمان اپنے میز بان او راس کے بیٹے کے ساتھ دستر خوان پر ہیٹے ا کھانا کھاتے ہوئے غرنا طہ کے تا زہ حالات سن رہا تھااو راس کے اضطراب میں ہر

### 公公公

آن اضافه ہور ہاتھا۔

آدھی رات سے ایک ساعت قبل وہ بستر پرلیٹا ہے چینی کی حالت میں کروٹیس برل رہا تھا۔ طبیب و بے پاؤں کمرے میں واخل ہوا اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔

ابو اصر نے کہا۔ آپ لیٹے رہیں۔ میں صرف اس خیال سے آیا تھا کہ اگر آپ جاگ رہیں ۔ میں صرف اس خیال سے آیا تھا کہ اگر آپ جاگ رہیں ۔ میں زخمی کے متعلق آپ کو پورا پورا اور اطبینان دلا سکتا ہوں ۔ انشاء القد آپ صبح ہوتے ہی مجھ کو یہاں موجود یا کیں گے۔ میر اایک آدمی زخمی کی دیکھ بھال کے لیے یہاں موجود رہے گا اور ضروری پڑ کا فوجھ بھی ہروقت یہاں بایا جا سکتا ہے۔

سلمان نے کہا آپ بہت زیادہ تھک نہ گئے ہوں تو تھوڑی دیر تشریف رضیں ابھی میں نے غرنا طہ کے متعلق جو ہا تیں سنی ہیں وہ انتہائی پر بیٹان کن ہیں۔ جو آ دی مجھے تیل و سے متعلق جو ہا تیں سنی ہیں وہ انتہائی پر بیٹان کن ہیں۔ جو آ دی مجھے تیل و سے ستا تھا ،اس سے مجھے فوری ملاقات کی تو تعینیں ۔اگر مجھے بیہ اطمینان ہوتا کہ اہل غرنا طرآنے والے مصائب کو بچھے صدے لیے نال سکتے ہیں ، تو مجھے اس قدر پر بیٹانی نہ ہوتی ۔

ابونصر نے بستر کے قریب صندلی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی دلجو ئی کے لیے میں ساری رات آپ سے باتیں کرسکتا ہوں ۔ولید آپ کے متعلق بہت کچھ بتا چکا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری باتوں سے آپ کی پر بیٹانی کم نہیں ہوگی ۔غرنا طہ کے حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔حامد بن زہرہ کی آمد پر جواجما ٹی ولولہ بیدار

ہوا تھاوہ ابسر دیڑ چکا ہے۔حریت پہندوں نے جس قدران کے مل کو دبائے کی کوشش کی ہےاسی قدر حکومت عوام کے دلوں میں اس قتم کے شکوک بیدا کرنے کے کیے کوشال ہے کہوہ موجودہ حالات سے مایوں اور بدول ہوکر ہیں روپوش ہو گئے ہیں ۔وہ غرنا طہکے جمن بااثر لوگوں ہے تا ئیدوحمایت کی امید لے کرواپس آئے تھے ان میں ہے اکٹر تو م کی مزید تباہی کے لیے ان کا ساتھ دینے ہرا مادہ پھیں ہوتے ۔ سلمان نے کہا میں بیہ باتیں سن چکا ہوں اور یہ سمجھ ستا ہوں کہ جوغدار فر ڈنینڈ کے ساتھ اپنامستقبل وابستہ کر چکے ہیں وہ تو م میں مایوی اور بد و لی پریدا کرنے کے کیے ہرحر بہاستعمال کریں گئے ۔لیکن میں یہ بہجھنے سے قاصر ہوں کہ غرنا طہ کے عوام حامد بن زہرہ کے متعلق البی باتیں کیسے سن سکتے ہیں ا ہواصر نے کہا جمن لوگوں نے حامد بن زہرہ کی آخر پر پرعوام کا جوش وخروش و یکھا تھا،وہ دو دن قبل بیسوچ بھی پہیں سکتے تھے کہا ب کوئی غدارا پنے گھر سے ہاہر <sup>ن</sup>کلنے کی جراُت کرے گا۔لیکن غربا طہرے تا زہر ین حالات کے پیش نظر ہمیں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا رہا ہے کہ ڈھمن ہماری نسبت کہیں زیادہ مستعد تھے۔انہیں اپنے رائے کی تمام مشکلات کا حساس تھااوروہ کئی دنوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے۔غرباطہاورسیٹا نے کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کا راستہ کھول دینا ہمارے لیے فر ڈنینڈ کی تمام جنگی تد ابیر سے زیادہ خطرنا ک ثابت ہوا میں اس اجتماع میں موجود تھاجس کے سامنے ابو القاسم نے بیاعلان کیا تھا کہ بیا دن غرنا طہ کے لیے قحط کا آخری دن ہے۔ آئندہ غرنا طہسے قحط کا نام وشثان تک مٹ جائے گا۔فر ڈنینڈ نے میری یہ ورخواست مان کی ہے کہ اہل نحر ناطہ کی مشکلات آسان کرنے کے لیے سیٹا نے کے ساتھ تجارت کاراستہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ کل سے طلوع آفتاب ہے لے کرغروب آفتاب تک تمہارے تاجرفر ڈنینڈ کے پڑاؤ

ہے۔ سامان رسد خرید کرایا سکیل گے۔ مصطلع مسامل نے منتر تعدیداں۔ سفتہ مالدو کو اسٹر کا نواز پر لفتہ رہم میں مانڈوالوں

چند ثانیے یہ غیرمتو قع اعلان سننے والوں کواپنے کا نوں پر یقین ٹیمن آ رہا تھا اور مجھے ایبامحسوں ہوتا تھا کہ میں خواب کی حالت میں بیاعلان من رہا ہوں۔

سے بھر جب ابوالقاسم نے بیمڑ وہ سنایا کوئل سے تم سینٹا نے کوایک وہمن کے مشتقر کی حیثیت سے دیکھو گے کی حیثیت سے دیکھو گے اور غربنا طریس بلکہ ایک فیاض ہمسایہ کی شجارتی منڈی کی حیثیت سے دیکھو گے اور غربنا طریس جمن لوگوں نے کئی مہینوں سے بہیٹ بھر کرنہیں کھایا، وہ انتہائی سے واموں بیضروریات زندگی حاصل کرسکیں گے ۔ نو لوگ مسر سے کے نعر سے باند کر رہے ہے۔

پھراس سلسلے میں اس نے اپنی کارگز ارک کاؤگرکرتے ہوئے کہا۔ میں فر ڈنینڈ سے یہ مطالبہ منوائے کے لیے تین بار ملاقات کر چکا ہوں اور اسے رضا مند کرنا معمولی بات نہ تھی۔

ان باتول کا بیاڑ ہوا کہ اس کے برترین ڈمن بھی اس کی حکمت عملی اور ہوشیا کی گھر بیف کررہ جسے ہیں بڑات خود ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ جنہوں نے ایک رزاس کے گھر جا کراسے مبارک باودی تھی اور جھے ہیشہ اس بات کی ندامت رہے گلیکن اس وقت بیکون ہم سکاتھا کہ ابوالقاسم اہل غرنا طہ کواناج کی جس منڈی کاراستہ دکھا رہا ہے وہ چنر دن بعد ہمارے لیے فر ڈنینڈ کے اسلحہ خانوں سے زیادہ خطرناک خابت ہوگ ۔ غرنا طہ ہے جو تو پر بداروہاں سے غلے کی گاڑیاں بھر کرالا کیں خطرناک خاب ہوں گئے ایس بھر کرالا کیں ان کے ساتھ دیمن کے جاسوسوں کو بھی غرنا طہ میں داخل ہونے کا کروائیں آ کیں گار ان کے ساتھ دیمن کے جاسوسوں کو بھی غرنا طہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حامد بن زہرہ کی آمد سے قبل ڈیمن کے بینکو وں جاسوس بیبال ہمارا اندازہ ہے کہ حامد بن زہرہ کی آمد سے قبل ڈیمن کے بینکو وں جاسوس بیبال کی تربیت دی گئی تھی ۔ وہ اینے ساتھ ہے بیناہ دولت لائے تھے اور ہے شمیر لوگوں کی تربیت دی گئی تھی ۔ وہ اینے ساتھ ہے بیناہ دولت لائے تھے اور ہے شمیر لوگوں کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ اینے ساتھ ہے بیناہ دولت لائے تھے اور ہے شمیر لوگوں کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ اینے ساتھ ہے بیناہ دولت لائے تھے اور ہے شمیر لوگوں کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ اینے ساتھ ہے بیناہ دولت لائے تھے اور ہے شمیر لوگوں کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ وہ اینے ساتھ ہے بیناہ دولت لائے تھے اور ہے شمیر لوگوں کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ وہ اینے ساتھ کے بیناہ دولت لائے تھے اور ہے شمیر لوگوں

نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔حامد بن زہرہ کی آمد تک ان کی سر گرمیاں خفیہ تھیں لیکن اب وہ اچا نک اپنی پناہ گہوں ہے با ہر نکل آ کے

غرنا طہ سے حامد بن زہرہ کی روانگی کے اگلے روز حکومت چنر گھنٹوں کے لیے سینفا نے کا راستہ بندکر نے پر مجبور ہوگئی تھی۔صرف وہ لوگ وہاں جا سکتے تھے جو بولیس کی مد دحاصل کر سکتے تھے لیکن دو پیر کے وقت دروازہ کھول دیا گیا تھا او رجگہ حکمہ بولیس کی اعانت کے لیے امن کے دیتے متعین کر دیے گئے تھے۔اب میہ حالت ہے کہ عوام کا اتحاد تیزی ہے ٹوٹ رہا ہے ۔حکومت اس بات کی پوری پوری کوشش کررہی ہے کہانہیں متحارب گروہوں میں تفشیم کر دیا جائے ۔

وشمن کے جاسو*س اور ہمارے تا*م نہادعاماء جوان اشاروں پر چلتے ہیں، پولیس کے پیرے میں جگہ جگہ تقریریں کر رہے ہیں۔امن بیندوں نےعوام کومرغو ب کرنے کے لیے پیتنکاڑوں مجرموں اور پیشہور قاتلوں کی خد مات حاصل کر لی ہیں ۔ حکومت نے فوج کی تعدا دم تار کہ جنگ کامعاہدہ کرتے ہی کم کرنی شروع کر دی

تھی کیکن پولیس کی تعدا دمیں آئے دن اضا فہ ہور ہاہے۔ ابو القاسم کوفوج کی طرح پولیس سے جمن افسروں سے خطرہ تھا، ان میں سے لبعض رینمال میں جا چکے ہیں اور ہاتی ہندر یج سبکدوش کیے جار ہے ہیں ۔

سابق کونو ال نے سینفانے کاراستہ کھولنے کی مخالفت کی تھی ،اس لیےا ب اس کی جگہ ایک ایسے آ دمی کو کونو ال بنا دیا گیا ہے جوانتہائی مضمیر اور بزول ہے اوروز ر اعظم کی خوشنو دی کے لیے ہرجرم کرستا ہے۔

حکومت کی کوششوں ہے اہل غریا طرتین متحارب گر وہوں میں تقلیم ہور ہے ہیں اور پٹمن کے جاسوں عرب، بربر اور اہپینی مسلمانوں کی برانی عداو تیں زندہ کرنے

کے لیے سرگرم عمل ہیں۔

خضیوں کا ایک گروہ عربوں کی رہنمائی کررہا ہے اوراہل ہر ہراو راہینی مسلمانوں کےخلاف زہرا گل رہا ہے۔

ووسرا گروہ اہل ہر ہر کی بالا دیتی کے حق میں آقر ہریں کرتا ہے اور دوسروں کو . . . . . . .

گاليال دي<u>تا ہ</u>ے۔

تیسرے گروہ نے اپنینی مسلمانوں کی قیا دے سنجال لی ہے اور یہودی اور مقامی عیسائی اس کی حمامت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ابھی تک عوام کے خوف سے رہائش علمانوں میں نہیں جانے بسرف ان چوراہوں اور بازاروں میں جلنے کرنے ہیں جہال پولیس ان کی حفاظت کرتے ہیں جہال پولیس ان کی حفاظت کرتی ہے۔

ان کی جرات کا ندازہ اپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دس دن قبل حکومت نے ایک ایسے علاقے کی مسجد کے پرانے خطیب کوفتل کروا دیا تھا جس کی بیشتر آبادی اسینی مسلمانوں پر مشتمل تھی ۔ پی خطیب بھی ان میں سے ایک تھا ہو ب اور ہر بر بھی اس کی بیسال عزت کرتے تھے لیکن حکومت اس سے اس بات پر ناراض تھی کہ وہ متارکہ جنگ کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا اور عارضی صلح کے معاہدے کے دائمی متارکہ جنگ کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا اور عارضی صلح کے معاہدے کے دائمی غلامی کا بیش خیمہ بھی تا تھا ۔ ایک رات وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس جارہا تھا کہ رات وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس جارہا تھا کہ رات میں کی نامعلوم آدمی نے اسے قبل کردیا ۔

ا گے روز چنر بااثر آ دمیوں نے امامت کے فرائض ایک ایسے آ دمی کوسونپ دیے جو اس منصب کے لیے بالکل نیا تھا۔ ہمارے آ دمی ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھتے تھے لیکن ایک چھوٹی کی مسجد کے بنے امام پر کسی نے توجہ نہ دی اور ہمیں مسجد سے باہراس کی سرگر میوں کا کوئی علم نہ تھا لیکن گرزشتہ رات وہ ایک کھلے میدان میں اس علاقے کے ایک بہت بڑے اجتماع میں اپنی اعلی صورت میں نمودار ہوا۔ بظاہر بیہ مقامی مسلمانوں کا اجتماع تھا لیکن وہاں میہودی اور نصر انی بھی کافی تعداد میں موجود بیہ مقامی مسلمانوں کا اجتماع تھا لیکن وہاں میہودی اور نصر انی بھی کافی تعداد میں موجود

آدھی رات کے قریب اس علاقے کا ایک طبیب جومیرا شاگر درہ چکا تھا ،اس خطیب کی آقر پر سننے کے بعد سیدهامیرے پاس آیا اور اس نے کہا۔ خدا کے لیے حامد بن زہرہ کے ساتھیوں کو خبر دارہ سیجنے کہ ہم پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پھر اس جلسے کی کارروائی سننے کے بعد میری اپنی بیا حالت تھی کہ میں نے باتی رات بستر پر کروٹیس بدلنے گزار دی اگر کوئی اور آدمی میرے سامنے اس غدار کی تقریر کا ذکر کرتا تو مجھے بھی یقین نہ آتا کہ اہل غرنا طداس گئی گزری حالت میں بھی ایس بھی ایس جب کہ حامد بن زہرہ کی آواز ایس بھی تک ان کے کانوں میں گونج رہی ہے۔

اس غدار خطیب نے البینی مسلمانوں مصفحاطب ہوکر کہاتھا

"عرب اور بربر غیر ملکی ہیں۔ انہیں صرف حکر انی کاشوق یہاں لے آیا تھا۔ اب آٹھ سو سال اس زمین پر حکومت ارف کے بعد انہیں بیڈھرہ ہے کہ جب ان کی بالا دی فتح موجائے گا تو ان کی بالا دی فتح موجائے گا تو ان کی بالا دی فتح موجائے گا تو ان کی آخری امید ہے کہ آگر وہ دومیارہ جنگ شروع کر وی ان کی آخری امید ہے کہ آگر وہ دومیارہ جنگ شروع کر وی تو افر لیتی ہما لیک کے مسلمان اور ترک ان کی مدو کے لیے پہنی جا تیں ۔ فیم آئر وہ وہ چاروں اصراف سے مالیاں اور جا کیں قو انہیں بیدا مید ہوگئی ہے کہ وہ وہ جن راستوں سے میمیاں پہنچ میں میں بیا گئی ہوئے ان کی دوستوں سے میمیاں پہنچ میں میں میں جا تھے اور میمیں مریں ہے۔ موج شے اور میمیں مریں ہے۔

ہم اس زمین کے فرزند ہیں جس کی حفاظت کے لیے را ڈرک نے تکوار انجائی تنبی امر جے آنچو سو سال کی غلافی کے بعد فر ڈمیند نے آزاد کیا ہے۔ رمسلمان اور نے کے بام جواس ملک کی آئٹ چیت کے ساتھ دیمار اسلی رشتہ منیں ہوا۔ حارق بن زیاد امر موی بن نسیر خاصب تنفید ان کی شق عربوں اور بربروں کی فق متھی۔را ڈرک کی شکست ہماری شکست تھی۔

میں عربوں اور ہر ہروں کو بیہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ بیہاں رہنا چاہتے ہیں تو آئیس اس ملک کی اکثریت کے ساتھ پر اس نام ما تیلی کے آواب سیجنے پڑیں گے مرنداس کے لیے مراتش ہنسر اور شام کے رائے تھے ہیں

ہم او عبداللہ اورا و الفاہم کے شکر گرا اربیب کیا نہوں نے اس ایسندی کا شوت وے کر اندلس کے مسلما توں کو مزید تاہی سے بچاہیا ہے۔

جمعت رافیدند اور ملک از بیلائے بھی شکر گرا اور بیس کے انہوں نے سیسا بھوں اور میں اور میں کہ انہوں کی سیسا بھوں اور میں اور میں منافر تو اس کی ورمیان قریم منافر تو اس کی و بھوں تو اور وی بیس اور ہم بہممل شن حاصل کرنے کے باور جو وجمین اپنی سیسائی رعایا ہے زیادہ افتو تی اور مزاعات و بینے کا اعلان کیا ہے۔''

سلمان نے کہا۔'' میں بیسوچ بھی ٹبیں سکتا کے غرباطہ کے عوام الیی تقریرین سکتے مہیں ۔

اہل غرنا طہ کی بھاری اکٹڑیت ابھی تک اس بات پرمتفق ہے کہ ہم جتنی جلدی اپنے بقا کی جنگ کے لیے میدان میں نکل آئیں ،ای قدر ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اہل غرنا طہ کی جراُت قبائل کے حوصلے بلند کر سکتی ہے لیکن ہم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جویہ مجسوں کرتا ہے کہوہ افسر جنہیں ہماری فوج کا جو ہر سمجھا جاتا ہے، ڈنمن کی قید

میں ہیں۔اس لیے ہمیں جنگ شروع کرنے سے پہلے انہیں آزاد کرنے کی کوئی لَّدِيبِرِ نَكَالَنِي جِيابِيِّهِ - كُمَّ ازْكُمُ مِمَّا رَكَمَ مِنَّارِكَهِ جَنَّاكِ فِي مِدت كَ دِوران كُونَي ابياا قَدَامَ مِنْ مِن كَرِيّا چاہئے کہ فر ڈنینڈ کوائبیں رو کئے کے لیے بہانیل جائے۔'' سلمان نے کہافر ڈنینڈ کوانہیں رو کئے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ۔وہ غرنا طهریر فیصنه کرنے ہے پہلے آنہیں کسی صورت میں بھی واپس نہیں کرے گااوراس کے بعد بھی مجھے اندیشہ ہے کہ جمن افسروں ہے ابو القاسم جیسے لوگوں کو ہازیرس کا خطرہ ہےانہیں کسی حالت میں بھی واپس نہیں آئے دیا جائے گا۔ میں حیر ان ہوں کہ جن مجاہدوں کی تربیت موکیٰ بن ابی عنسان جیسے حقیقت پہند سیاہیوں نے کی تھی ، وہ اس فریب میں کیسے آ گئے ؟ انہیں اس بات کا کیسے یقین آ گیا کہ جب اہل غرناطہ رسد جن کرلیں گےنو فروٹوینڈ انہیں اپنی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس بھیج ابواصر نے جواب دیا۔فوج کے اندر جو بڑے بڑے افسر ابو القاسم کی جالوں کو سمجھ سکتے تھےوہ جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ ہی سکدوش کردیے گئے تھے اور اس جیسے عیار آ دمی کے لیے نوجوا نوں کو بیفریب دینامشکل نہ تھا کہ اگرتم متار کہ جنگ کی مدت ختم ہونے کے بعدا یک بار پھرقسمت آزمائی کرنا جا ہتے ہوتو اس کی واحد صورت یہی ہے کہ غرنا طہ میں آئندہ چندمہینوں کی رسدجن کر لی جائے اور بیا س صورت میںممکن ہے کہ برغمال کے بارے میں فر ڈنینڈ کی نثر الطاقبول کر لی جا تھیں۔ اور بیه بهاری اتنی بر<sup>د</sup>ی برنسمتی تقمی کهاس وقت حامد بن زیره جیسی با اثر شخصیت غرنا طه

افسر وں کوبھی ساتھ ملالیا تھا۔ عوام ہے اسے مخالفت کا اندیشہ نہیں تھا۔ سیفا فے کا راستہ کھلوا کر اس نے

میں موجود نہتھی اورابو القاسم نے صلح کے حامیوں کے ساتھ ساز باز کر کے نہصر ف

غرنا طہ کے چند انتہائی با اثر خاندانوں کو اپناہمنوا بنایا تھا بلکہ فوج کے کئی نوجوان

انتہائی دوراندلیش لوگوں کوبھی ہیں و چنے پر مجبور کر دیا تھا کفر ڈنینڈ اس کی مٹھی میں ہے۔
اور جس آسانی سے اس نے اہل غرنا طہ کو بھوکوں مر نے سے بچالیا ہے اسی قدر آسانی
سے وہ بوقت ضرورت انہیں دشمن کی قید سے نکال سکے گا۔
اس سازش کے پیچھے ان یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا جوغرنا طہ کے اندر

اس سازش کے چیچھے ان یہودیوں کا دماغ بھی کام کررہا تھا جوغر ناطہ کے اندر دشمن کاہراول دستہ بن چکے تھے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ فرڈنینڈ کسی حالت میں بھی اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر جنگی قیدیوں کوآزا ڈبیس کرے گا۔ ابو القاسم ہر دوسرے تیسرے دن جنگی قیدیوں کو دیکھنے کے بہانے سیخانے

حالت میں بھی اپنے مقاصد حاصل کے بغیر جنگی قید یوں کو آزادُنہیں کرےگا۔
ابو القاسم ہر دوسرے تیسرے دن جنگی قید یوں کو دیکھنے کے بہانے سیخانے
جاتا ہے اور شہر میں بیدمناوی کی جاتی ہے کہ وہاں انہیں زندگی کا ہر آرام میسر ہے لیکن
مارے را ہنماؤں کا خیاہے کہ ابھی تک قید یوں سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب

ہمارے را ہمماوں ہوتا ہے اوالی میں مصابید یوں ہے۔ اس مامان کا خطرہ ہے کہوہ فوج کے افسروں کی خوش فہمیاں دور ہوچکی ہیں اور اسے اس بات کا خطرہ ہے کہوہ اسے دیکھتے ہی اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ ابواضر کچھ دریراور باتیں کرنے کے بعد چلا گیا اور سلمان کی بیرحالت تھی کہا ہے باقی رات فیند نہ آسکی میرے اللہ! میں کیا کرستا ہوں وہ بار بار اینے ول میں کہدر ہا

'' ایک آو م کے منا دول کا ہو جمرآو م می اضاعتی ہے۔ میں ایک فر و دول مجھے معرف آئی آو نیک و سے کہ میں اپنی محد ہو وعقل امر دمت کے مطابات اپنے دھے کی فرصہ وہ ریاں ہور کی کریمکوں سے''

र्भ भी भी

# عمير کی کارگز اری

منصور کواغوا کرنے کے بعد عمیر کے لیے بیاطلاع بہت اہم تھی کہ معفر گھر آتے بی دوبارہ غرنا طہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور ضحا ک اس کا پیچھا کررہا ہے۔ تا ہم آگلی صبحوہ اس بات ہے سخت مضطرب تھا کہا گر عا تکہ نے اچا تک گھر پہنچ کرشور مجادیا تو وہ اس کا سامنا کیسے کر سکے گا چنانچہ اس نے سب سے پہلے ان نوکروں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت محسوں کی جواس کی سو تیلی ماں کی طرح ہر معاملے میں عا تکہ کی طرف داری کیا کرتے تھے اور صبح ہوتے ہی ان میں سے دوکو بیچکم دیا کہوہ فوراً لانجران کی طرف روانہ ہو جا ئیں اور عا تکہ کے ماموں کے باس جا کراس کا پٹا لگا کیں۔تیسر نے نوکر کواس نے ریڑوں کے آٹھو آ دمیوں کے ساتھ جنوب مشرق کی ان دورا فیّا دہ بستیوں کی طرف روانہ کر دیا جہاں اس کے دوسرے رشیتے دار رہتے تصے۔ابگھر میں صرف ایک ایباملازم رہ گیا تھا جس پر اسے پورااعمّا دتھا۔ ا پنی سو تیلی مال کوخوف زوہ کرنے کے لیے اس کا اثنا کہددینا کافی تھا کہ ابا جان بہت جلد غرباطہ سے واپس آ جا کیں گے ۔اگر انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ نیا تکہ آپ کے مشورے ہے کہیں گئی ہے نؤوہ آپ کومعاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعداس کی بیرحالت تھی کہوہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کئی ہار آنسو بیا چکی تھی ۔ دوپیر تک گاؤں کے گئی آ دمی غرنا طہرے حالات معلومات کرنے کے لیےاں کے پاس آئے تھے لیکن عمیر کی ہدایت کے مطابق نوکر نے انہیں باہر سے بی ہے کہدکررخصت کر دیا تھا کہ وہ بھار ہیں اورانہیں تکمل آ رام کی ضرورت ہے۔ سہ پہرتک عاتکہ کاانتظار کرنے کے بعدعمیر کی بیرجالت تھی کہوہ اضطراب کے عالم میں بھی مہمان خانے میں اپنے ساتھیوں کے باس چلاجا تا اور بھی سکونتی مکان کے برآمدے یا کمروں کے اندرٹبلناشروع کر دیتا۔

تام کے وقت اس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑے تیارر کھنے کی ہدایت کی اور خود

م کان کی حجیت پر چیژه کرادهمرادهر و تکیفے لگا۔اچا تک اسے جنوب مشرق کی بیباڑی ىرا يك سوارى جھلك دكھانى دى \_ پچھەدىر وەنكىنكى بايندھەكرد ئېچتار ہا \_ پھراچا نك اس كى ر گول میں خون کی گر دش نیز ہو نے لگی ۔سوارابھی کوئی نصف میل دورتھا تاہم اس کا ول گوای دے رہا تھا کہ وہ عاتکہ ہے۔ چند منٹ اور پیرے انہاک ہے اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ جلدی ہے تکمی کے کمرے میں پہنچیا اور پوایا امی مبارک ہو! عا تکہ واپس آ ربی ہے۔لیکن جب تک میں اس کا دماغ درست نہیں کر لیتا ، آپ ا سے مندلگانے کی کوشش نہ کریں۔اس لیے آپ او پر کے کمرے میں تشریف لے جائیں اور وہاں خاموشی ہے بیٹھی رہیں۔اس لڑکی اور خادمہ کو بھی وہیں لے جائیں۔اگر آپ کی طرف ہے اسے ذرائی بھی شہدملی نو معاملہ خراب ہوجائے گا۔ آية! جلدي يجيّه! سلمی اپنی خادمہ اور خالدہ کے ساتھ زینے کی طرف بڑھی تحمیر ان کے پیچیے چھے باہر کی منزل کے دروزے تک آیا۔ سلملی نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ا جیا نک مڑ کراس کی طرف و یکھا اور کہا تحمیر! مجھے ڈرے کہا گرتم نے اس کے ساتھھ کوئی سخت کلامی کی تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ '''امی آپ فکرنہ کریں بیاس کی پہلی حماقت ہے اور میں صرف بیشلی کرنا جا ہتا ہوں کہوہ دو بارہ گھر سے باہر قدم نکا لئے کی جراُت نہیں کرے گی۔''عمیر نے بیہ کہہ کروروازه بندکرد یااوربا برسے کنڈ ی لگا دی۔ سلمی جِلائی اعمیر اعمیر!ائضهرا بمیری بات سنو!

اس نے جواب دیا۔ اگر آپ یہ بین چاہتیں کہ سارا گاؤں یہاں جی ہوجائے تو آپ کوشور مچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سلمی نے نرم ہوکر کہا'' بیٹا! مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہوہ تہہاری کسی بات پر

ں کے رہار رہ مشتعل نہ ہوجائے ۔'' اسے شتعل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔''
عمیر یہ کہ کرتیز کی سے پنچاتر ااور بھا گنا ہوا ڈیوڑھی کی طرف بڑھا۔ عا تکدآ

ربی ہے۔اس نے گھر کے نوکر سے مخاطب ہوکر کہا۔ لیکن اندرآ نے سے پہلے اسے
یہ معلوم نہیں ہونا چا ہیے کہ ہم یبال اس کا انتظار کررہے ہیں۔اگروہ پوچھنے کی کوشش
کر نے تو اسے یہ کہ کرنال دیا چائے کہ ہیں باقی نوکروں کے ساتھا سے تلاش کررہا
ہوں ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ڈیوڑھی کے اندرداخل نہ ہو۔اس
لیے اس کی آمد کے بعد دروازہ بند کردینا چا ہے۔ میر اایک ساتھی تمہاری اعانت اور
رہنمائی کے لیے مہمان خانے کے اندر موجود ہوگا۔ پھر وہ بھاگنا ہوا مہمان خانے

°° آپ فکرنه کریں اگر آپ کی طرف ہے اس کی حوصلہ افزائی نہ ہوئی تؤ میں

### 公公公

میں داخل ہوا اورا یک منٹ بعدوہ دوآ دمیوں کے ساتھ سکونتی مکان کارخ کررہاتھا۔

تھوڑی دیر بعد عمیر انتہائی پریشانی کی حالت میں عا تکہ کا انتظار کر رہاتھا۔ عام حالات میں اے آب تک گھر پہنچ جانا چا ہے تھالیکن اب شام ہو چکی تھی اوراس کی آند کے کوئی آٹا رنہ تھے۔ مکان کے درمیانی کمرے میں چراغ جلانے کے بعدوہ کمیسی بابرٹکل کربر آمدے یا تحن میں ٹبلنا شروع کر دیتا اور بھی کمرے کے اندر کری پر بیٹے جاتا۔ بالآخرا سے مکان سے بابر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔وہ جلدی سے بابر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔وہ جلدی سے بابر تھوڑے ہی گھوڑے سے کود پڑئی۔اوروہ بھاگ کر واپس کمرے میں آگیا۔

واپس ہر سے بیں ہوئے۔ نا تکہ ہر آمدے کے سامنے ایک ٹانیے کے لیے رکی ، پیم جھجکتی ہوئی کمرے کے اندرداخل ہوئی اوراس نے عمیر کود کیھتے ہی سوال کیا۔ پچی جان کہاں ہیں؟ عمیر کواس کاچبرہ و کمچے کر پہلی ہارگھر کے اندرا پی برتزی کا احساس ہورہا تھا۔اس نے بے پروائی سے جواب دیا ۔خالدہ نے کسی سوارکوگاؤں کی طرف آتے و یکھا تھا

اوروه دونوں تمہارا پتالگائے گئی تھیں۔اگرتم سیدھی گھر آہ تیں تو وہ کہیں رائے میں مل جاتیں میراخیال ہےتم منصور کے گھر رک گئی تھیں۔ عا تکہ کاچبرہ اچا نک غصے ہے تمتمااٹھا اوراس نے کہا۔ میں اس امیدیر وہاںً تی تھی کہ ثباید حامد بن زہرہ کے قاتلوں کواس کے نواسے پر رحم آگیا ہو! و متم کیا کہدری ہو؟ "عمیر نے سراسیمگی کی حالت میں کرس سے اٹھتے ہوئے کہا۔کیا حامد بن زہرہ کوکسی نے قتل کر دیا ہے؟ عا تله نے کہاا گرتم اس وقت آنینے میں اپناچہرہ دیکے سکونو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ میںتم سےصرف یہ بوچھنا جا ہتی ہوں کہ منصور کہاں ہے؟ اور یا درکھو شهبیں غلط بیانی ہے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔اگرتم مجھے مطمئن نہ کر سکے نؤ کل تک پیہ سوال گاؤں کے ہر بچے اور پوڑھے کی زبان پر ہوگا۔ عمير نے کہاتمہيں ميسعيد نے بتايا ہے کهاس کے والد قل ہو تھے ہيں؟ '' اہاں! تم اپنے ساتھیوں کو بیاطلاع دے سکتے ہو کہوہ اپنے گناہوں پر پر دہ ڈالنے میں کامیا بنہیں ہو سکتے ۔سعید زندہ ہے اورتمہاری دسترس سے بہت دور جا چکا ہے ۔ سر دست اسے بیمعلوم نہیں کہاں کے باپ کے قاتل کون ہیں؟ انہوں نے رات کے وقت اپنے چیروں پر نقاب ڈ ال رکھے تھے۔لیکن غرباطہ کے اندراور ہا ہر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی کوئی بات پوشیدہ تہیں۔اگروہ سعید کو قاتلوں کے متعلق بتا دیتے تو وہ زخمی ہونے کے باو جودان ہے ا نقام لینے میں ایک لمحد کی تا خیر ہر داشت نہ کرتا لیکن اس کے ساتھی ہے ہجھتے ہیں کہ حامد بن زہرہ کے بعد تو م کو اس کے بیٹے کی ضرورت ہے۔وہ اسے غرباطہ واپس الانے کے لیے مناسب حالات کا انتظار کریں گے اور پھرییسو چناتمہارا کام ہو گا کہ تو م کےغداروں کی گرونوں اور محبان وطن کی تلواروں کے درمیان کنتا فا صلہ ہے؟ عمير كاچېره زرد ہو چكا تھا۔وہ تجھ دير پتھرائی ہوئی نگاہوں ہے عا تكه كی طرف

و بکیتا رہا پھراس نے سنجلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عاتکہ! مجھے معلوم نہیں کہ حامد بن زہرہ کب اور کہاں قتل ہوئے ہیں اور میں تنہیں یقین دلاتا ہوں کہ منصور کوکوئی خطرہ نہیں ۔ میں نے جعشر کی ہیوی ہے وعدہ کیا تھا کہ جبتم واپس آ جاؤ گی تو اسے بحفاظت گھر پہنچادیا جائے گااور میں اس وعدے پر قائم ہوں ۔ المتهبين بهت مي بانو ل كاعلم بين اليكن مين بهت بجهرها نتى بهول -اس ليح الرتم یے پیس جا ہے کہ کل تک ہے گھر را کھ کا انبار ہن جائے نو تمہاری بھا ائی اس میں ہے کہ تم منصورکووایس لانے میں ایک لمحدتا خیرنہ کرو۔ میں منصور کا دشمن نہیں ہوں ۔ بیسب سیجھ تہہاری وجہ ہے ہوا ہے۔ شہبیں تلاش کرنا خاندان کی عزت کامسکد تھا۔خدا کے لیےا ب بیٹیرجا وَاوراطمینان ہے میرے سوال کا جواب دویتم نے حامد بن زہرہ سے قتل کی افواہ اڑا نے اور مجھ پر باہ وجہ الزام تر اشی کی ضرورت محسوں کیوں کی؟ عا تکه کی توت بر داشت جواب دے چکی تھی۔اس نے تلملا کر کہا تھیسر! مجھےاس ہات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہتم میرے چھا کے بیٹے ہو ہتم بھیڑیوں کی جس ٹولی میں شامل ہو کیکے ہوان کارہنمامیر ہے والدین کا قاتل ہے۔اس کا قبیلی ٹامطاخ بیں بلکہ عذبہ ہے۔ میں جس قدرانیے والدین کے قاتل کو جانتی ہوں اس قدر حامد ہن ز ہرہ کے قاتلوں کے متعلق بھی جانتی ہوں۔اس لیے تہدیں سعید کو ملاش کرنے با منصورکوا ذیت دینے کی بجائے اب اپٹے متعلق سو چناحیا ہے۔ تعمیسر کی حالت اس زخم خوردہ درندے کی سی تھی جو اپنے شکاری پر آخری حملہ کرنے کی تیاری کررہاہو۔اس نے کہا عا تکہ! کی اِتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زبان یر ایانا خطرنا ک ہوتا ہے ۔ جہاں تک میر اتعلق ہے میں تمہاری ہر بات ہر داشت کر سَمَنَا ہوں کیکن اگرتم گاؤں سے دوسر ےلوگوں سے سامنے بھی اسی قتم کی ہےا حتیاظی کا مظاہرہ کرچکی ہونو تم صرف میرے لیے بی نہیں بلکہا ہے لیے بھی بہت بڑ اخطرہ

مول نے پی ہو۔

عا تکہ نے کہا۔ ہیں اس امید پر گھر آئی ہوں کہتم منصورکواس کے گھر پہنچا دینے

کا وعدہ پورا کروگے اور جھے گاؤں کے لوگوں کو پچھے کہنچ کی ضرورت پیش نہیں آئے
گی۔

متم بیدوعدہ کرتی ہو کہاس کے بعدتم جھے ایک دشمن کی حیثیت سے نہیں دیکھوگ۔

میں صرف بیدوعدہ کرتی ہوں کہ کسی سے تمہارا ذکر نہیں کروں گی لیکن میری ایک
مشرط ہے

وہ لیا؟ شہبیں یہ بتانا پڑے گا کہ میرے والدین کا قاتل کہاں ہے؟

سبعی ہے۔ خدا کی شم! مجھے معلوم نہیں کہ تہمارے والدین کا قاتل کون تھا ہوستا ہے کہ اس سے پہلے تہمیں معلوم نہ ہولیکن اب میں بتا چکی ہوں۔وہ .

یہاں نتا ہے اگرمیر سے خاندان کی غیرت مرچکی ہے تو میں زمین کے آخری کو نے تک اسے تلاش کروں گی میمبیں معلوم ہے کہانسان اپنا ایک جرم چھپانے کے لیے کئی اور جرم کرنے پرمجبور ہوجاتا ہے۔

رے پر ہور ، وجا ہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہتم حامد بن زہرہ کا قبل چھپانے کے لئے سعید کو بھی قبل کرنا چاہتے تھے لیکن ابتم اس کا بال بریانہیں کر سکتے۔

عمیر نے کہافرض کرو کہ جن لوگوں پرتم نے حامد بن زبرہ کے قاتل ہونے کا الزام لگایا ہے،ان میں سے بعض یہاں موجود بیں اور تمہاری باتیں سن تچھے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر تچھے ہیں کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔

و ہ یہ بیصنہ تر پہتے ہیں رہ ہما رہ بہاں رہا ہیں۔ عاتکہ پر بیثان ہوکرا دھرا دھر دیکھنے لگی ۔ پھر و ہ جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی لیکن عمیر نے جلدی سے اس کا بازو کپڑ لیا ۔اس کے ساتھ ہی وائیں باکیں دونوں کمروں کے دروازے کھلے اور دوآ دی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔
غدار! کمینے! عاکمہ دوسرے باتھ سے اپناخیخر نکالتے ہوئے چلائی لیکن ایک
آدمی نے جھپٹ کراس کی کلائی پکڑی اور دوسرے نے ایک بھاری چا دراس کے
اوپرڈال دی۔ عا تکہ تر پی ، چینی اور چلائی لیکن جلد بی ان کی گرفت میں بہ کس ہوکر
رہ گئی جمیر نے اس کوفرش برگرا کراس کے منہ میں رو مال تھونس دیا اور کپڑے کا ایک
علا اچھاڑ کر اوپر بائد ہددیا تجمراس کے ساتھیوں نے جلدی سے اس کے ساتھ یا وَں
رسیوں سے جکڑ دیے۔
یا تی منے بعد عمیر عا تکہ کو اٹھا کر کمرے سے کا افو اس کے ساتھی گھوڑے لیے
یا تھی منے بعد عمیر عا تکہ کو اٹھا کر کمرے سے کا افو اس کے ساتھی گھوڑے لیے

برآمدے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک گھوڑے پر نیا تکہ کوڈ ال کراس کے پیچھے سوار ہوگیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ اب ہمیں یہاں سے جلدی نگانا چاہیے۔ فی الحال ہم اس لڑکی کوعلیجدہ گھوڑے پرسوار پیس کرسکتے لیکن پچھ دور آگے جا کر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔اس لیے اس کا گھوڑ ابھی ساتھ لے چلو۔

رین مراه میرانمی نیاا اَنَی منزل کے در پیچے سے آواز دی۔ یہ کیا ہور ہاہے؟ تم کہاں جارہے ہو؟

> میں عا تکہ کا پتالگانے جارہاہوں لیکن میں نے ابھی اس کی آواز سی تھی

آپ کووہم ہوا ہے میں او پر کا دروازہ کھو لئے کے لیے نوکر بھیج دوں گا۔ یہ کہر عمیر نے گھوڑے کوایڑ لگا دی۔ عمیر نے گھوڑے کوایڑ لگا دی۔

محمور کی دیر بعدوہ گاؤں ہے بابرنگل کچے تھے اورلوگ رات کی تاریکی میں آس پاس کے گھروں ہے نگل نگل کرایک دوسرے سے بوچھ رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ اور اس وقت کہاں جارہے ہیں؟ لیکن ان کی رفتاراتنی تیز تھی کہ کسی کوان کا راستہ رو کئے یا پچھ کہنے کا موقع نہلا گاؤں سے ایک کوس دور جا کروہ ایک ننگ پیاڑی رائے پرسفر کرر ہے تھے۔ عا تکہ پر غصے کی بجائے ہے ہی کا احساس غالب آ رہا تفااوروہ عمیر سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں سوچے ربی تھی۔

اچانک عمیر نے گھوڑارو کااوراتر کرکہا۔ جھے تمہاری تکلیف کااحساس ہے لیکن ہیا ایک مجوری تھی۔ اب آگرتم نے عقل سے کام لیا تو باقی راستہ آرام سے سفر کرسکو گیا۔ اس وقت تمہیں میری ہر بات بری گئی گلیکن کل شاہرتم ہے محسوں کرو کہ میں تمہارا دیمن ہوں۔

پھراس نے نما تکہ کے پاؤں کی ری کاٹ دی اورا یک سوار کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے پر گھوڑے کی لگام دیا اورخود خالی گھوڑے پر سوار ہوگیا۔

نا تکہ کو علیحدہ گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے جسمانی تکلیف کے علاوہ وسٹی اور روحانی کوفت سے بھی کسی حد تک نجات مل چکی تھی ۔ تاہم اس کے ہاتھ ابھی تک جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔

\* \* \*

عبید اللہ کے گھر میں دو دن تک سلمان کو منصور کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی اور بدریہ کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہ آیا۔اس نے دو مرتبہ ابوالحسن کوعبدالمنان کا پتا لگانے کے لیے بھیجا۔لیکن وہ بھی اپنی سرائے میں نہیں تھا۔اسے سرف بیاطمینان تھا کہ سے دکا بخار ٹوٹ چکا ہے اور اس کی حالت بندر ترج بہتر ہور ہی ہے۔

کے سعید کا بخار کوٹ چکا ہے اور اس کی حالت بتدرج بہتر ہورہی ہے۔
سلمان کا بیشتر وقت اس کی تیار داری میں صرف ہوتا لیکن جس قدروہ اسے تسلی
دینے کی کوشش کرتا ، اس قدر اس کا ضمیر شہو کے لگاتا کہ تھو کھلے الفاظ اس کے دل کا
بو جو ہاکا نہیں کر سکتے منصور کے متعلق و ہارباریہی کہا کرتا تھا کہ اس کی تلاش جاری
ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اب تک گھر پہنچ چکا ہواور ہمیں آج یا کل گاؤں سے اطلاع مل

جائے کیکن وہ نیا تکہ کے غیر متو تقع فیصلے کے بارے میں پچھ کہنے کا حوصلہ نہ کر ہکا اور افتنگو کے دوران سعید کو بہی تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ بدریہ کے گھر میں ہر طرح محفوظ ہے۔
ملرح محفوظ ہے۔
سعید، منصور اور نیا تکہ کے متعلق کوئی بے چینی ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی سعید، منصور اور نیا تکہ کے متعلق کوئی بے چینی ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی سعید، منصور اور نیا تکہ کے متعلق کوئی ہے جاتا ہوہ بے حد شجیف والاغر ہو چکا تھا اور طبہ بے جو مبح و شام اسے و کھنے سے کے لیے آتا تھا، اس کے شار داروں کوئتی سے اور طبہ بے جو مبح و شام اسے و کھنے سے لیے آتا تھا، اس کے شار داروں کوئتی سے اور طبہ بے جو مبح و شام اسے و کھنے سے لیے آتا تھا، اس کے شار داروں کوئتی سے اور طبہ بے جو مبح و شام اسے و کھنے سے لیے آتا تھا، اس کے شار داروں کوئتی سے اور طبہ ب

سے سلمان کی باتیں سنتااور گہری سوچ میں کھوجاتا ۔وہ بے حد نحیف وااغر ہو چکاتھا اور طبیب جوضبح و شام اسے و کیھنے کے لیے آتا تھا، اس کے تیار داروں کو تنقی کے ساتھا اس کے تیار داروں کو تنقی کے ساتھا اس بات کی تا کیدکر چکاتھا کہ اسے غربا طبہ کے متعلق کوئی تشویشنا کے خبر نہ سنائی سے متعلق کوئی تشویشنا کے خبر نہ سنائی سنائی

سما ھا ں وقت ہیں اسپد سرچھ ملا تدہ سے رہا تھ سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ جائے۔ چنا نچہ جب وہ عبید اللہ اس کے بیٹے یا کسی نوکر سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ اس کی تسلی کے لیے اہل غرنا طرکے جوش وخروش اور قبائل کی طرف سے حوصلہ افز ا بیغامات کی خبریں سنایا کرتے تھے۔

تیسری رات سلمان سعید کے بیاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو انحسن طبیب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا۔ ابا جان آپ کو بلائے ہیں۔ سلمان اٹھ کر اس کے پیچھے ہولیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکایا تو ابوالحسن نے

د لی زبان سے کہا۔ آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ سلمان جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مبید اللہ کے بجائے والید

اس کا انتظار کررہاتھا۔ سلمان نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔خدا کاشکر ہے کہم آگئے، میں نو سخت پر بیٹان تھا۔ مجھے عبدالمنان اور جمیل سے بیٹو قع نہھی کہوہ اس قدر ففلت کا شہوت دیں گے۔ وارید نے جواب دیا۔آپ کے ساتھی آپ کے احساسات سے غافل نہیں۔

ولید نے جواب دیا۔ آپ نے ساتی آپ سے احساسات سے عاش میں۔ آئییں معلوم ہے کہ آپ کے دل پر کیا گز ررہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھے غرنا طہ پہنچتے بی انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا تحکم دیا ہے۔

تنہیں معلوم ہے کہ سعید کے بھانچے کواغواء کرلیا گیا ہے۔ ہاں! مجھے سب با تمیں معلوم ہیں ۔ میں عا تکہ کے متعلق بھی سن چکاہوں ۔ میں آپ ہے گفتگو کرنے ہے پہلے سعید کوتسلی دینا جاہتا تھا لیکن ابا جان نے فی الحال جھے اس کے پاس جانے ہے روک دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے دیکھ کروہ کئ سوالات کرے گالیکن سر وست اس کی حالت الیم نہیں کہاہے باہر کے حالات بتائے جائیں۔ سلمان نے کہا آپ کامعلوم ہے کہ میں اس بار ہا جھوٹی تسلیاں دے چکاہوں اوراب بیاحالت ہے کہ جھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی ندامت محسوں ہوتی ہے۔ یہاں میں نے تین دن ضائع کردیے ہیں اور مجھے اتنا بھی معلوم نہ ہو ۔ کا کہ قاتل منصور کو کہاں لے گئے ہیں۔ میں ایک ایسے آدی کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں جس سے بہت پچےمعلوم ہوستا تھااور مجھے یقین تھا کہکوئی نہکوئی پیغام ضرورا کئے گااورغر ناطہ میں آپ کے ساتھی مجھے فوراً طااع دیں گے لیکن مایوں ہو کرمیں نے اپنے میز بان کے بیٹے کوعبدالمنان کی تلاش میں بھیجا تھا مگروہ بھی سرائے میں ٹییں تھا۔ا ب میں علی اصبح بذات خودمنصو د کی تلاش نثر و ع کرنے کا ارا دہ کرچکاہوں اور جھے ا**س**مبم میں صرف ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ ہم آپ کو ہزارا ؓ دمی دے سکتے ہیں <sup>لیک</sup>ن ان کی او لین ذمہ داری آپ کی حفاظت ہوگی۔آپ میری بات پر برہم نہ ہوں۔ میں آپ کو بیا نے آیا ہوں کہ آپ کے سائقی منصور کے متعلق کم فکر مند نہیں ہیں ۔اگر آپ کوفوراً کوئی اطلاع نہیں دی گئی نو اس کی وجیصرف میتھی کہ غرنا طہ میں آپ کے دوست آپ کوخطرے میں ڈالنالپہند

نہیں کرتے۔

شہبیں یہاں انے میں کوئی خطر ہو تو نہیں تھا؟

خہیں!غداروں کومعلوم ہے کہ میں تنہانہیں ہوں

ولید نے جیب سے کاغذ کے دو پر زے نکال کرسلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے دونوں پیغام تھوڑ ہے تھوڑے وقفے کے بعد ملے تھے۔ میں بدرید کا خط پہچا نتا ہوں۔ آپ بھی پڑھ لیجھے۔

## سلمان نے کیے بعد دیگرے دونوں رفعے پڑھے

### سلمان نے جلدی ہے دوسر ارقعہ کھولااس کامضمون بیرتفا

سلمان نے انتہائی انتظر اب کی حالت میں واپیر کی طرف و یکھانؤ اس نے کہا،

اب آپ مجھ سکتے ہیں کہ آپ کوفوراً اطاماع کیوں نہیں دی گئی۔ انہیں خلاش کرنا اہل غرنا طہ کی ذمہ داری ہے ۔آپ کوکوئی خطرہ مول لینے کی اجازت ٹیمیں دی جاسکتی ۔ سلمان نے پوچھا یہ خط کس آ دی کو ملے تھے؟ سلمان نے پوچھا یہ خط کس آ دی کو ملے تھے؟

تیسرے آدئی کو۔ ولید نے جواب دیا۔ میں آج بی قبائل کے تمیں سر کردہ آدمیوں کولے کرآیا ہوں اور کئی سر داروں سے ملنے کے لیے اکابر کے ایک وفد کے ساتھ والیس جانا چا ہتا تھا لیکن تیسرے آدئی کا تھم تھا کہ میں آپ سے بل کر جاؤں۔ وہ آپ کو بیشل کر جاؤں۔ وہ آپ کو بیشل دینا چا ہتے تھے کہ ہم منصور اور عا تلکہ کے حال سے غافل نہیں ہیں۔ سلمان نے کچھ موج کی کر کہا۔ انہوں نے عذبہ کی قیام گاہ سے ضحاک کے جھائی کا سلمان نے کچھ موج کی کر کہا۔ انہوں نے عذبہ کی قیام گاہ سے ضحاک کے جھائی کا سے م

پیتراقا ہے ؟ ہاں!لیکن وہاں صرف ایک دونوکر تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یونس وہاں نہیں آیا

تم مجھے عذابہ کا مکان دکھا سکتے ہو؟ - خیصہ ۴ سے سریاں اور ٹیک خیصہ علم اس یہ کی فید ول کی لیڈا ہوں کا اگر

نہیں! آپ کاوہاں جانا ٹھیکٹہیں ۔ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہا گر شحا ک کا بھائی بہاں آیا تو اسے واٹیسٹہیں جائے دیا جائے گا۔

سلمان نے کہا۔ وارید! بیر حالات میرے لیے نا قابل برداشت ہو تھے ہیں۔
جب میں سعید کو د کیے کر اسے اوھرا وھرکی بانوں سے سلی دینے کی کوشش کرتا ہوں نو
میر اہم میر مجھے ملامت کرتا ہے۔ میں آپ سے بیٹیں کہر ستا کہ آپ نیا تکہا ورمنصور
کی خاطر ایک اجتماعی فرمہ داری سے مند پھیر لیں لیکن ان کی طرح میں بھی ایک فرو
ہوں اگر میں اپنی جان کی قربانی وے کر حالہ بن زہرہ کے نواسے کی جان اور ایک

مجاہدی بیٹی کی عزت بچاسکوں تو میرے لیے بیسودا مہنگا نہیں ہوگا۔اگر آپ ترکوں کے امیر الحمر کے پاس کوئی وفد بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بغیر بھی جا سَتا ہے۔
میں اس وفد کے رہنما کوتعار فی خط دے سَتا ہوں اوراہ سے بیھی بتا سَتا ہوں کہ آئیں

کون کی تاریخ کوکس جگہ ہمارے جہاز کا انتظار کرنا چاہیے۔ والید نے کہا قید خانے کی تبدیلی سے قیدیوں کے آلام ومصائب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج عا تکہ اور منصورغداروں کی قید میں ہیں۔ اگر کل آپ انہیں ویگا سے کال کرغر ناطہ لے آئیں اور چندون یا چند غفتے بعد غرنا طہر پر ڈشمن کا قبضہ ہوجائے تو اس سے آپ کو کیا اظمینان حاصل ہو گا۔ منصور جیسے ایا کھوں بچے اور عا تکہ جیسی ایکھوں بیٹیاں منفوضہ علاقوں میں ڈشمن کے وحشیانہ مظالم کا سامنا کر رہی ہیں۔

سلمان نے کہا کاش!میری ااکھوں جانیں ضائع ہوتیں اور میں ہرمنصور اور ہر عا تکدکے لیے ایک ایک جان دے سُتا۔

ولید کچھ دریہ آبد بدہ ہوکراس کی طرف دیکھا رہا۔ پھراس نے کہا دیکھیے! ہماری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد بہال سے روانہ ہوجا کیں ۔لیکن آپ کو دو دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ جو آ دمی آپ کو بہال رو کئے پرمصر ہے وہ اس وقت نحر ناطہ میں کسی جگہ قبائل کے اکابر سے مشورے کر رہا ہے ۔ہوشکا ہے کہ آج کل میں کوئی فیصلہ ہو جائے اورکل تک وہ آپ کویہ بتا سکے کہ آپ کس جا سکتے ہیں۔

آپ کو یقین ہے کہ جوہر دار آپ کے ساتھ آئے ہیں انہیں غداروں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں

نہیں! جب تک حکومت یہ معلوم نہیں ہوجاتا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی چھیڑ جپھاڑ بہند نہیں کرے گی اور ہماری کوشش ہے ہے کہ اسے آخری وقت تک ہمارے عزائم کاعلم نہ ہو۔ قبائلی سر داروں کو ورغایا نے کے لیے حکومت کے جاسوس بھی سرگرم عمل ہیں اس لیے صرف انتہائی قابل اعتاد آ دمیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم سس وقت کوئی کارروائی شروع کریں گے۔

آپ کوبھی علم ہے؟ باں! ہم تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے رہنماؤں کا بیہ فیصلہ ہے کہ متارکہ جنّگ کی مدت کے اختیام تک انتہائی احتیاط سے کام کیا جائے اورصرف ایک یا دودن پہلے پورے اندلس میں جنگ شروع کر دی جائے۔ سس کے سطمہ زانس میں غیرال سے ایس کا میں و فی اور یہ و فی اور میں ما

سین ہے۔ آپ کو بیاطمینان ہے کہ غرنا طہر کے اندراآپ کے اندرو نی اور بیرونی ڈٹمن آپ کوئسی تیاری کاموقع دیں گے اور حکومت کی کوششوں سے شہر کے اندر جمن فسا دات کی ابتداء ہو چکی ہے وہ چند ونوں تک ایک مستقل خانہ جنگی کی صورت نہیں اختیار کریں گر؟

کریں گے؟

واید نے پچھسوچ کرجواب دیا۔ ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اورہم عوام کو

اس خطر ہے سے خبر دار کرنے کی پوری کوشش کررہے ہیں۔ تاہم ہیں آپ کواس
سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے ستا کہ ہماری کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں
گی۔اگرہم نے اچا تک غرنا طرمیں خانہ جنگی کا خطرہ محسوں کیا تو عوام کی توجہ اصل محافہ
پرمیذ ول کرنے کے لئے ہمیں فوراً میدان میں آنا پڑے گالیکن ہماری پیکوشش بھی
اسی صورت میں نتیجہ خیز قابت ہوگئی ہے کہ پہل قبائل کی طرف سے ہواوراس کے
ساتھ ہی ہمارے بیرونی مدوکاراگرنی الحال کسی بڑے پیانے پرساحلی علاقوں پرجملہ
ساتھ ہی ہمارے بیرونی مدوکاراگرنی الحال کسی بڑے پیانے پرساحلی علاقوں پرجملہ
ساتھ ہی ہمارے بیرونی مدوکاراگرنی الحال کسی بڑے پیانے کہ موافوں کے حوصلے باندر کھسکیں
نہ کرسکیں تو ہم از کم وہ ہمیں اتنی مدود سے رہیں کہ ہم لوگوں کے حوصلے باندر کھسکیں

اور یہی وہ مسکد ہے جوآپ کی اعانت کاطلب گارہے۔ سلمان نے کہالیکن آپ کومعلوم ہے کہ میں امیر البحر کی طرف سے کوئی اختیار کے کر یہاں نہیں آیا ۔میر امتصد حامد بن زہرہ کو یہاں پہنچانا تھا اب میں انہیں آپ کے حالات سے آگاہ کرسکتا ہوں ۔ ہوسکتا ہے کہ میر کی النجا کیں انہیں کسی اقتدام پر آمادہ کرسکیں الیکن میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرسکتا۔ آگادہ کرسکیں ایکن میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرسکتا۔

اثر ات بہت دورری ہوں گے۔ ہمارے را ہنماؤں کاخیال ہے کہ قدرت نے آپ

کو با اوجہ پہال جیس بھیجا اور آپ کومعلوم ہے کہ سیا ہب میں ہتے ہوئے انسان کے لیے نکول کا سہارا بھی غنیمت ہوتا ہے۔ہمارے ساتھیوں کاخیال ہے کہ جب قبائل کےسر کردہ رہنما بیبال جمع ہو جائیں گےتو آپ کوان کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کہا جائے گا اور اس کے بعد آپ ہمارے ایک وفید کے ساتھ روانہ ہو جا نیں گے۔ چند آ دمی جن ہے ہم آپ کی ملاقات ضروری جھتے ہیں، ابھی تک بہال نہیں پنچکیکن جمعیں امید ہے کہآ ہے کودو دن ہے زیا وہ بیبال رو کنے کی ضرورت پیشن پیس آئے گی ۔ سعید کے متعلق ابا جان کواطمینان ہے کہوہ چند دن تک چلنے پھر نے کے قابل ہوجائے گا۔اس کے بعد ہم کوئی موزوں وقت و کیچیکر اسے ہسین کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑا کرسکیں گے جہاں اس کے والد نے آخری تقریر کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جب اہل غرنا طہ باپ کی شہادت کے واقعات اس کے بیٹے کی زبان ہے سنیں گے تو غدار بیمحسوں کریں گے کہان کا یوم حساب شروع ہو چکا ہے۔ سلمان نے کہاولید! میںتم سے ایک بات کہنا جا ہتا ہوں میں تم سے پیٹیس پوچھوں گا کہ تیسر ا آ دمی کون ہے؟ لیکن میں اسے دیکھنا جا ہتا ہوںان سے چند ہاتیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ آپ کی بیخواہش بہت جلد بوری ہوجائے گی اور میں آپ کو بیجھی بتا سَتاہوں

ہوں اس سے چند ہا تیں کرنا بہت ضروری ہیں۔
آپ کی یہ خواہش بہت جلد بوری ہوجائے گی اور میں آپ کو یہ بھی بٹا ستا ہوں
کہ وہ خاندان بنوسراج سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی والدہ سلطان کی والدہ کی خالہ زاد
بہن اور الحمراء کے ناظم کی بیٹی ہے۔ جنگ کے آخری ایام میں اسے پانٹی بٹرار
سواروں کی کمان مل چکی تھی لیکن مولی بن ابی غسان کی شہادت کے بعد چند دیگر سر
کردہ افسروں کی طرح وہ بھی فوج سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ انظا ہراس کا اب فوجی اور
سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ۔ غرنا طہریس بہت

سنکم آ دمی ایسے ہیں جمنوبیں اس کی خفیہ سر گرمیوں کاعلم ہے۔ میں بھی صرف اتنا جانتا

تفا کہ ایک بااثر آدمی کی برولت فوج کے ساتھ ہمارے رہنماؤں کا رابطہ قائم ہے لیکن غرنا طہ سے حامد بن زہرہ کی روائلی سے پچھ در پہلے مجھے بیمعلوم نہ تفا کہ بیا بااثر آدمی ہمارے ساتھ جارہا ہے اوراس کانام یوسف ہے۔

معرب ابواغر، ابوالحسن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں تعظیم کے لیے

طبیب ابونصر، ابوالحسن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں تعظیم کے لیے کھڑے ہوگئے۔ اس نے ولید سے مخاطب ہوکر کہا۔ بیٹا! آج سعید کی حالت بہت بہتر ہے اورامید ہے کہانشا ءاللہ اب مجھے یہاں باربارآنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

ائے ں۔ ولید نے کہاا با جان ! اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر جانے کی بجائے کہیں سے باہرنکل جاؤں۔ جھے بہت دیر ہوگئی ہے اور میر سے ساتھی انتظار کررہے ہیں۔ ابوالحن نے کہا میں آپ کے لیے بھی تیار کروا دیتا ہوں۔

را من سے بہا میں ہپ سے سیے میں بیار روازیا ،وں۔ خویس نیمس! میں بیہاں سے پیدل جاؤں گا انہوں نے باہر نکل کر مکان کے دروازے سے دلید کوخدا حافظ کہا اور جھوڑی دہر

بعد سلمان، عبید اللہ اور اس کا بیٹا مکان کی حجت پر جا کر طبیب کورخصت کر رہے سے ۔ ابوافعر اور اس کے برٹوس کے مکانات کی کشادہ چھتوں کے درمیان کوئی ڈیڑھ گزاو نجی دیوارتھی جے ایک جگہ سے تو ڈکر آمد ورفت کا راستہ بنایا گیاتھا ۔ سلمان پہلی وفعہ اسے رخصت کرنے کے لیے اوپر آیا تھا اور ابوافعر اس سے کہدرہا تھا۔ اگر بھی آپ کوضر ورت بیش آئے تو آپ بلا جھجک اس راستے سے میرے گھر پہنچ سے آپ کوضر ورت بیش آئے تو آپ بلا جھجک اس راستے سے میرے گھر پہنچ سے

\$2 \$2 \$2

مان مانيات -

## انكشاف

اگلی میں سلمان سعید کی مزاج پڑی کے لیے اس کے کرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے اس کے کرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے اس کے کر ہے میں داخل ہوا تو وہ اپنے اس نے بستر پر لیٹنے کی بجائے کرئی پر بہیٹا ابوالحسن سے باتیں کر رہا تھا۔ سلمان کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ جلدی سے آگے بڑھا اوراس کوسہارا وے کر بستر پر لتا تے ہوئے بولا۔ ابھی آپ کوآرام کی ضرورت ہے۔

سعید نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رات کوالونصریہ کہدگئے تھے کہم بہت جلد چلنے پھر نے کے قابل ہوجاؤ گے اور آج میں نے پہلی بارسی سہارے کے بغیر کمرے کے اندر شبلنے کی کوشش کی ہے۔ ابوالحسن نے مجھے زیروی پیڈ کر کر سی پہٹھا دیا تھاور نہ میں شاید تمہارے کمرے میں بھی پہنچ جاتا۔

انثا واللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن ابھی چلنے پھر نے کے معاملے میں تہہیں طبیعت کی ہدایات برعمل کرنا پڑے گا۔

اچانک عبدالمنان ایک نوکر کے ساتھ دروازے پرضودار ہوااور پھرجلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔

سلمان نے اٹھ کر باہر نگلتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آتا ہوں اور پھروہ عبدالمنان کا ہاتھ میکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک ہی سانس میں کی سوالات کر ڈالے۔ میں نے ولید کوتا کید کی تھی کہوتے ہوتے ہی تہدیں یا عثمان کومیرے پاس میں جھیج وے یہ میں نے اتنی ویر کیوں لگائی ؟ وہ مکان کتنی دور ہے؟ ابھی تک شحاک کی مطاش میں کوئی آیا ہے یا نہیں؟

عبدالمنان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھ جا کیں میں آپ کے لیے بہت اہم خبر لایا ہوں ایک سوار علی الصباح عذبہ کے مکان پر پہنچا تھا اور اس وقت وہ ہماری حراست میں ہے

تهبیں معلوم ہےوہ کون ہے؟

وہ ضحا کے کا بھائی ہے تم نے عنبہ کے دوسر نے نو کروں کو بھی گر فٹارکرایا ہے؟ نہیں!انہیں گرفتارکرنے کی ضرورت نہقی اگروہ زندہ ہیںاورتم عذبہ کے گھر ہےا یک آ دمی کو پکڑالائے ہوتو شہبیں بیمعلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات عثبہ ہے پوشیدہ نہیں رہے گی اور تمہاری کارگز ارک کا متیجہاں کے سوا کچھنجیں ہوگا کہ وہ اورزیا دہ متاط ہو جائے اور بھارے لیے منصورکواس کی قبید ہے نکا لنایا عائکہ کاسراغ لگا ٹا ٹاممکن ہوجائے گا۔ یہی وجیتھی کہ میں بذات خود وہاں جانا جابتا تفابه عبدالمنان نے اطمینان ہے جواب دیا ۔ مذہبہ کے مکان پرصرف دونوکر تھے اور اُنبیں شحاک کے بھانی کی گرفتاری کا کوئی علم نہیں ۔جب آپ تمام واقعات نبیں گے نو آپ کی تسلی ہو جائے گی ضحاک کا بھائی جس کا نام یونس ہے پچھلے پہر وہاں پہنچا تھا۔عننبہ کے نوکرا ندرسور ہے تھے اور بیرونی دروازہ بندتھا۔اس نے گھوڑے سے اتر کریہلے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر پوری قوت سے ہاتھ مارنے اور دیفکے دینے کے بعد آوازیں دینے لگا لیکن اندر ہے کوئی جواب نہآیا۔ میں نے اپنے ایک اور ساتھی کو ہدایت کی کیوہ ہفوراً آس باس رہنے والے رضا کاروں کوخبر کردے اورخودعثان کے ساتھ گلی میں پہنچے گیااور پونس کواپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا دیکھو بھائی!شور مجانے ہے کوئی فائد ہٰبیں ہمہارے ساتھی طلوع آفتاب ہے پہلے نہیں انحییں گے۔ اگر دروازہ کھلوانا ضروری ہےنؤ بیلڑ کا دیوار پھاند کرا ندر جا سَتا ہے۔اس نے میرا شکر بیاادا کیا۔عثمان اس کے کندھوں پر کھڑا ہوکر دیوار سپر چڑھ گیا اور اندرکو دکر دروازے کی کنڈی کھول دی۔اس نے جلدی ہے اندر جا کرائنے زور ہے نوکروں

وروازے کی اند کی هول دی۔ اس بے جلدی سے اندر جا سرائے زور سے بوٹرول کی کوئٹری کے دروازے کو دھکے دیے کہ وہ چیختے جلائے باہر نکل آئے۔ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد نووارد کا پہااسوال شحاک کے متعلق تھا۔ انہوں نے جواب دیا کے جہارا بھائی آتا گے ساتھ گیا تھا۔اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا۔

ہموڑی دیراوران کی گفتگو سفنے کے بعد ہم میاں سے کھیک آئے اور چنرمنٹ بعد
دینے ہی واپس چلا آئے گا۔اس کے بعد ہم وہاں سے کھیک آئے اور چنرمنٹ بعد
جب وہ گل کے ایک موڑ کے قریب پہنچاتو اسے اس وقت کی خطرے کا احساس ہوا
جب چاررضا کاروں کے نیزے بیک وقت اس کے سینے، پیٹھاور پسلیوں کو چھو
رے تھے۔ایک نو جوان اس کی گرون ہیں کمند ڈال چکا تھا اور عثمان نے اس کے
گوڑے کی باگ پکڑر کھی تھی اور اب وہ ہماری قید میں ہے
سلمان نے جلدی سے اٹھ کر کہا ۔ چینے!
سلمان نے جلدی سے اٹھ کر کہا ۔ چینے!

کہاں ؟

میں اس آدی کو و کھنا جا متا ہوں

مين اس آ دی کود بکھنا حیابتا ہوں تنهيں آپ فی الحال وہاں نہیں جاسکتے ہمیر امتصد آپ کو بیاطمبینان وایانا تھا کہ ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں ۔ جھے وارید نے بیہ بتایا تھا کہ آپ بہت مصطرب ہیں اس لیے مجھے مبیح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا جا ہے کیکن اس نے بیا تا کیدبھی کی تھی کہآ پ کو کم از کم وہ ون اورا نتظارکرنا پڑے گاوہ آپ کو بوسف کے متعلق بتا چکا ہے کہ آپ کواس کی ذہانت اور فرض شناسی پر بھروسہ کرنا جا ہیے۔ میں نے آنہیں تمام واقعات لکھ کر بھیج دیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہوہ فارغ ہوتے ہی اس منظے پر تؤجہ دیں گے ۔ فی الحال و ہصروف ہیں۔اگر آپ اس مسکلہ کے بارے میں کوئی مِدامیت و بینا جیا ہیں تو میں بوری تند بی ہے اس پڑھمل کروں گا۔ آپ کامتصد اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے ۔ کہ ہم ضحا ک کے بھائی کوتعاون پر آما دہ کریں اور مجھے یہ بات مشکل معلوم نہیں ہوتی کہاہے بھائی کی جان بیجائے کے لیےوہ عذبہ اور عمیر

> جیسے آ دمیوں کولل کرنے پر بھی آما دہ ہوجائے۔ سلمان نے بوجیعا آپ سے بتا کچے میں کہ شحاک ہماری قید میں ہے

ہاں! اور میں نے اسے بیابھی بتا دیا تھا کہا گرتم ہمارے ساتھ تعاون کرونو تمہارے بھائی کی جان چے سکتی ہے۔عام حالات میں شاہدا ہے فوراً میری بات پر یقین نہ آتا،کیکن جب عثان نے شحاک کے قد و قامت،خد و حال اور لباس کی تفصیلات سنانے کے بعداس کے گھوڑے تک کا حلیہ بیان کر دیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اوروہ جلا اٹھا۔خدا کے لیے مجھے نبحا ک کے پاس لے چلو! میں صرف بیہ و یکھنا جا ہتا ہوں کہوہ زندہ ہے؟ اس کے بعد میں ہر بات میں آپ کا ساتھ دول گا میں نے جواب دیا منحاک بیبال نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ عذبہ اوراس کے ساتھی ا ہے جرائم کوچھیائے کے لیے اس کونگل کردیں گے۔اس لیے ہم نے اسے کسی الیمی حبگہہ پہنچا دیا ہے جہاں ان جرائم پیشالوگوں کی رسائی نہ ہوسکے۔اگرتم ہمارے ساتھ تعاون کروٹو ہم تنہیں اور تمہارے بوڑھے باپ کوبھی ان کے انتقام ہے بیجائے کی ؤمہ داری لیتے ہیں۔ورنہ میمکن نہیں گتم اسے دو با رہ د<sup>ک</sup>ھ سکو۔ وه کچھ دیر سوچتارہا۔ پھراس نے سوال کیا آپ کس بات میں میر اتعاون جا ہے

میں نے ذراسخت کیج میں کہا ہے وقوف! تم سب پچھ جانتے ہوتم فر ڈنینڈ کے اس جاسوں کے ملازم ہوجس نے ویگا میں ایک کمسن لڑ کے اورا یک معز زخانون کوقید کررکھا ہے۔تمہارے بھائی نے ہمیں سب پچھ بتا دیا ہے اوراس کی سمجھ میں بیہ بات آ چکی ہے کہ ان دوقید بول کے ایک ایک بال کے عوض سینکاڑوں آ دمی موت کے گھاے اتارد بے جائیں گے فر ڈنینڈ کے جاسوں کوقسطہ یا ارغون میں پناہ مل سکتی ہے لیکن تم جیسے لوگوں کے لیے اندلس کا کوئی گوشہ محفوظ بیں ہوگا۔

اس نے کہا۔خدا کی قتم جب وہ اس لڑے کو پکڑ کر ایائے تھے، اس وقت میر ا بھائی ان کے ساتھ نہیں تھا اورا یک جوان لڑکی کو بھی وہاں لانے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا۔اے ایک اجنبی اور مذہبہ کے تنین نوکر پکڑ کرایائے تھےلڑکے اورلڑ کی کو بالائی

اور ی اوان ہے ساتھ ہات کر ہے ی اجازت نہ دی جائے۔
مہمان نے دو تین ہارٹر کی کے پاس جانے کی کوشش کی لیکن نوکروں نے اسے
روک دیا۔ سہ پہر کے وقت اس نے پھر ایک ہارکوشش کی اورنوکروں کو یہ دھمکی دی
کہ جب تہمارے آقاوالیس آئیں گے نووہ تہماری کھال انزوادیں گے۔ہم اس گھر
میں قیدی ٹیس مہمان میں اوروہ لڑکی میرے چچا کی بیٹی ہے۔ میں صرف اس کا حال
یو چھنا جا ہتا ہوں۔

یو چھناچاہتا ہوں۔

عذبہ کی والدہ اور بہن نے یہ باتیں من کراسے اوپر جانے کی اجازت وے دی

پھر جب وہ کمرے میں داخل ہواتو لڑی نے اسے پہلے دھے دے کر بابر نکا لئے اور
پھر کرسی اٹھا کراس کے ہر پر مار نے کی کوشش کی ۔اس کے چپازاد نے کری چیمین لی
اور اس کے دونوں ہاتھ کپڑ لیے ۔میر کی بہن اور گھر کی عورتیں دروازے سے باہر
کھڑی یہ تماشاد کچے رہی تھیں ۔وہ کہ درہا تھا عاتکہ! خدا کے لیے میر کی بات سنو اور وہ
پوری تو سے چلا رہی تھی۔ بے غیرت! یہ میرے ماں باپ کے قاتل کا گھر ہے۔
میر کی آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ بیس تم سے بات کرنے کی بجائے مر جانا بہتر بھی اس میر کی آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ بیس تم سے بات کرنے کی بجائے مر جانا بہتر بھی ہوں۔

میر کی آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ بیس تم سے بات کرنے کی بجائے مر جانا بہتر بھی اس میں۔

ہوں۔

بہب رہا ہے۔ کوشش کر رہا تھا۔ پھراچا تک عذبہ بھنچ گیا اور چند منٹ بعد اس کے نوکرمہمان کوتہہ خانے کی طرف تھسیٹ رہے تھے۔ سلمان نے پوجیما آپ نے اس سے پوجیماتھا کیونو ال کے لیےوہ کیا پیغام الایا عبدالمنان نے اپی جیب ہے دو کاغذ نکال کراہے پیش کرتے ہوئے کہا ہم نے سب سے پہلے اس کی تلاشی لی تقی اور اس کے باس سے بیہ کاغذ برآمد ہوئے تھے۔ایک حکومت کا خاص اجازت نامہ ہے جسے حاصل کرنے والے کسی و قت بھی شہر کا درواز ہ تھلوا سکتے ہیں اور بیاس خط کی نقل ہے جوقیدی کے بیان کے مطابق عنبہ نے کونوال کو بھیجا ہے آپ پڑھ لیجھے۔ سلمان نے جلدی ہے خطریۂ حاتحر ہر کامنہوم پیتھا آپ فوراً وزیراعظم کے باس جائیں اوران ہے کہیں کے فرڈ نینڈ کوکل ہے اپنے پیغام کے جواب کاانتظار ہے ۔آپ کو ہایا تا خیرسیفا نے پہنچنا جا ہیں۔ اب ہاغیوں ہے ہماری کوئی بات پوشیرہ تھیں رہی اوروہ کسی زہر دست انتقامی کارروائی کے لیے مناسب وفت کا انتظار کررہے ہیں۔ فی الحال غرباطہ کے مستقبل کا فیصلہ ہمارے بإتھ میں ہے کیکن باغیوں کومزید مہلت ویناا نتہائی خطرناک ہو گا۔ہم سعید کو نلاش منہیں کر سکے ۔وہ غالبًا بپیاڑوں میں بناہ لے چکا ہے ۔اور شاہد اس کے ساتھی بھی و ہاں پہنچ گئے ہیں لیکن اگر وزیر اعظم بروقت کوئی قدم اٹھاشکیں نو باغی ہمارے لیے سنسی پریشانی کا باعث نہیں ہوں گے۔ سلمان نے مضطرب ہو کر کہا۔ آپ اپنے رہنماؤں کو اس خط کی اطلاع دے

چے ہیں؟ ہاں! اب تک اس خط کی اطلاع یوسف کو بھی مل چکی ہو گی لیکن ہم ان کی معلومات میں کوئی اضافہ بیں کرسکین گے کیونکہ ابوالقاسم سیناٹ و روانہ ہو چکا ہے سکے کیس؟

ہب. کوئی ایک ساعت قبل جھے آپ کے پاس آتے ہوئے رائے میں بیاطلاع ملی تھی کہ غداروں کے بی را ہنماشہ کے دروازے پراسے الوداع کہنے کے لیے جی تھے اوران کے ڈھنڈور چی جگہ ہے اعلان کررہے تھے کہ وزیراعظم غرناطہ کے لیے وعاکی کئی اور مراعات حاصل کرنے گئے ہیں، اس لیے ان کی کامیا بی کے لیے وعاکی جائے ۔ آپ کو پر بیٹان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کئی بارسیفا فے جا چکا ہے۔ ہمیں اس کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں ۔ تا ہم یہ امید ضرورہ کے کہ جب تک عوام کے متعلق اسے پورااطمینان نہیں ہوجاتا وہ کوئی خطرنا ک قدم اٹھانے کی جرائے نہیں کرے گا۔ اب فجھے اجازت و بیجے

سلمان نے فیصلہ کن انداز میں کہامیں تمہارے ساتھ چیل رہاہوں

کہاں؟ یونس کے پاس!

. عبدالمنان نے بریشان ہوکر کہالیکن میں سمجھنا تھا کہا ہے آپ کواظمینان ہو گیا

سلمان نے کہا اگر نا تکہ کا مسلم صرف عمیر کی ذات تک محدود ہوتا تو میں اپنے ول کو یہ تسلی دیے ست آگر ہوا تھا کہ وہ شاید اس کے چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بے حیائی اور بے غیرتی کے معاملے میں ایک حدسے آگے نہ جا سکے لیکن اب وہ اپنے گھر کے ایک خونخو اربھیٹر یے کے زینے میں آپ کی ہے۔ کتے سے بیچنے کے لیے جنگل کے ایک خونخو اربھیٹر یے کے زینے میں آپ کی ہے۔

مند بسر ف قسطہ کا جاسوس ہی نہیں عاتکہ کے باپ کا قاتل بھی ہے۔اس وقت وہ جلتی چتا میں کھڑی اپنے بھائیوں کی غیرت کو آواز دے رہی ہوگی اور میں اپنے کان بند نہیں کھڑی اپنے بھائیوں کی غیرت کو آواز دے رہی ہوگی اور میں اپنے کان بند نہیں کرستا۔اس نے مجھے حامد بن زہرہ کی جان بچانے کے لیے غرنا طہ بھیجا تھا۔ اس نے ان کے زخمی بیٹے کی تمارداری کے لیے گھر سے نکلنے کا خطرہ قبول کیا تھا اور

اب وہ حامد بن زہرہ کے نواسے کی جان بچانے کے لیےا پنے باپ کے قاتل کی قید میں جاچک ہے ۔خدا کی قتم! میں اسے اس کے حال پڑپیں چھوڑ سیا۔ آج شاید میں اس کی مد دکر سکول کیکن کل اگر عذبہ نے انہیں سینٹا نے یا کسی اور جگہ بھیجے دیا نوممکن ہے کہ تی مہینے خاک جیمائے کے بعد بھی آنہیں تلاش نہ کرسکوں۔ آپ یوسف کو بیہ پیغام وے سکتے مہیں کہ میں امیر البحر کے باس تھیجے جائے والےوفد کی روانگی ہے بہت پہلے پہال پہنچ جاؤں گا۔ورنہ پہلوگ میر ے بغیر بھی

جا کتے ہیںا گرمیں واپس نہ اسکول نو وہ امیر البحر کو بیا طلاع دے سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ساتھی ایک البی لڑکی کی عزت پرقر بان ہو چکا ہے جسے اپنی بیٹی یا بہن کہتے ہوئے ہرتز ک فخر محسوں کرے گا۔

عبدالمنان خاموشی ہے۔سلمان کی طرف دیکچے رہا تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے بروے حاکل ہور ہے تھے۔اس نے کہا میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گااور مجھے یفتین ہے کہا گراس وقت بوسف بھی یہاں مو جود ہوتا نؤوہ بھی آ پ کورو کنے کی کوشش نہ کرتا چلیے! میں آ پ کی کامیا بی کے لیے وعا کرتا ہوں لیکن آپ کو بکا کے عذبہ کے نو کر برا عثماد نہیں کرنا جائے ہے۔ ممکن ہے ویگا پہنچ کراس کی نیت ہرل جائے۔

یہ فیصلہ میں اسے دیکھ کر ہی کرستا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دھو کا نہیں دے یکے گا

بہت اچھاجلیے! سلمان نے اٹھتے ہوئے کہا تھم ہے! میں اپنا گھوڑ ا تیار کروالوں

تنهیں! ابھی گھوڑ الے جائے کی ضرورت نہیں ۔ میں جس بلھی پر آیا ہوں،وہ با ہر دروازے سے پچھ دور کھڑی ہے۔ پہلے آپ یونس سے ملاقات کر لیجئے۔اس کے

بعدا گرضر ورت پڑی نو میں آپ کا گھوڑاو ہاں منگوالوں گا۔

وہ مکان ہے باہر نکلے اور دروازے ہے کوئی ووسو قدم وورا یک بگھی پرسوار ہو

سیکھی ایک تنگ گل کے سامنے رکی اوروہ نیچے اتر کرگلی میں داخل ہوئے ۔ تھوڑی دور جا کرعبدالمنان نے ایک مکان کے دروازے پر تھوڑے تھوڑے و نفے کے بعد تین بارد متک دی اورایک سلح نوجوان نے دروازہ کھول دیا۔ پھر سلمان عبدالمنان کے چیچے اندرداخل ہوا۔

ایک منٹ بعد وہ مکان کی پیچیلی طرف ایک کمرے میں یونس کے ہما منے کھڑے سے ہوئے ہوئے تھے۔ وہ چٹائی پر پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ یا وُس رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ عثمان کے علاوہ دو رضا کار اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے ۔سلمان چند ثانے یونس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کہا اگرتم ضحاک کے جسلمان چند ثانے یونس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کہا اگرتم ضحاک کے بھائی ہوتو شہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم صرف آٹھ پیراور قید یول کی واپسی کا انتظار کریں گے۔اگر وہ وہ اپس نہ آگئے تو کل اس وقت تمہارے بھائی کو بھائسی پر لاکا دیا جائے گا۔

یونس گڑ گڑا کر بولا خدا کے لیے جھ پر رحم سیجیے! میں اپنے بھائی کے لیے جان وے سکتا ہوں لیکن قید یوں کو وہاں سے نکا لنامیر ہے بس کی بات نہیں ۔وہاں چھ سلے سپا بی ون رات پہرا دیتے ہیں اور پاس بی ویگا کی چوکی میں ڈیڑھ سوسپا بی موجود ہیں ۔ میں تنہا کیجھنیں کرسکتا ۔اگرآپ میر ہے ساتھ چند آ دمی بھی بھیجے ویں تو بھی اس گھر پر حملہ کرنانا ممکن ہے۔

یہ و چنا ہمارا کام ہے۔ہم صرف بیمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہتم پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔

میں اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا سو داکرنے کے لیے تیار ہول لیکن وہاں میر ابوڑھا باپ اورضحاک کی بیوی بھی ہے اوروہ عذبہ کے انتقام سے نہیں چھکیں گئے۔

میں انہیں ہیجا نے کی فرمہ داری لیتا ہوں۔ہم انہیں بھی وہاں ہے نکال کرکسی الیی جگہ پہنچادیں گے جہاںانجیں کوئی خطرہ نہوگا۔ <sup>الیک</sup>ین غرنا طه میں ہمارے لیے کوئی جگہ محفوظ بیں ہوگ مجھے معلوم ہے اور میں اس بات کی ذمہ داری بھی لینا ہوں کہ خطرے کے وقت حمهبیں بیباڑوں میں بہنچا دیا جائے گا۔وہاں ایسے لوگ موجود میں جو حمہبیں بناہ دے سکیل گے اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تہمیں اپنا تمام ا ٹا ثہ چھوڑ کر جانا یزے گا۔ اس لیے میں تنہیں اپنی طرف سے پیچاس سرخ وینار دینے کا وعدہ کرتا یونس نے کہا اگر ہمارے باس انٹی رقم ہوتی تو ہم عذبہ کی نوکری نہ کرتے ۔ باغ سے ساتھ ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ منتبہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے اصلی ما لک و یگا کے چند روسا میں ہے ایک تھے۔ <u>حملے سے دو مہینے قبل و ہ اپنی جا</u>ئیداد کا انتظام ہمیں سونپ کر بھر ت کر گئے تھے۔ بھر جب عذبہ نے ہمارے آ قائے گھر پر قبضہ کراپیا تو اسے چندنو کروں کی اور ہمیں سر چھیانے کے لیے کسی جگہہ کی ضرورت تھی ۔ سلمان نے کہامیں تمہاری مجبوریاں سمجھ سَتا ہوں۔اب اگرتم خلوص نبیت ہے بهارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتو اطمینان سے میرے سوالات کا جواب دیتے رہو بھراس نے قیدی کے باس بیٹھنے ہوئے دوسرے آ دمیوں سے مخاطب ہوکر کہا۔اس کے ہاتھ یا وُں تھول دو۔ مجھےایک کاغذاور قلم الادو یونس ہے کوئی ایک گھٹٹہ گفتگو کرنے کے بعد سلمان ویگا کے مکان اور آمد و رفت کے اندرو نی اور بیرو نی راستوں کا تکمل نقشتہ تیارکر چکا تھا۔اس کے بعدو ہ عبدالمنان کی طرف متواجہ ہوا۔اب مجھے یانچ اچھے جوانوں کی ضرورت ہے۔ میں واپس جانے کی بجائے یہیں رہوں گا۔آپ عثمان کومیر انگوڑ الانے کے لیے جھیج ویں ۔ عبدالمنان نے جواب دیا۔ جناب! میں آپ کے لیے ہیں جانباز جن کرسکتا

ہوں لیکن اس وقت آپ ویگانہیں جاستے۔
سلمان نے جواب دیا اس مہم کے لیے صرف پانچ آ دی ہی کافی ہوں گے اور
میں نے بینہیں کہا کہ میں اس وقت ویگا روانہ ہو جاؤں گا۔اگر سیفا نے کا راستہ
غروب آ فتاب تک کھلا رہتا ہے نو ہم عصر کی نماز کے بعد مغر بی وروازے سے نکل
جا کیں گے۔لیکن بیضروری ہے کہ اس وقت تک میر سے ساتھیوں کو بی نقشہ اور میری
ہدایات انچی طرح یا دہو جا کیں ۔آپ کوان کے لیے تیز رفتار گھوڑوں کا انتظام بھی

ایک نوجوان نے کہا جناب! میں آپ کے سامنے ایک اچھا ہا، ہونے کا وَوَیٰ نَہِیں کَرسَمَ ایک اچھا ہا، ہونے کا وَوَیٰ نَہِیں کَرسَمَ الیکن بیانقشہ بجھے حفظ ہو چکا ہے۔ میں آپ کے ساتھیوں کے متعلق بیہ کہدستا ہوں کہ وہ آپ کو مایوں نہیں کریں گے۔اگر آپ اجازت ویں تو میں دو مجاہد اور بلاا امنا ہوں اور اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ ہرامتحان میں پورے ارتیں گے۔ان کے پاس اپٹے گھوڑے بھی ہیں۔

سلمان نے عبدالمنان کی طرف دیکھااوراس نے کہا آپ اس نوجوان پراعتاد کر سکتے ہیں ۔

سلمان نے رضا کار سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت احجھاتم جاؤاو رجلدی سے واپس آنے کی کوشش کرو۔

و جوان اٹھ کر با ہر نکل گیا

#### \*\*

سلمان پچھ دیرِ نقشہ دیکھنے اور اس پر قلم سے مزید لکیریں تھینچنے اور نشان لگانے میں مصروف رہا۔ بالآخروہ عبدالهنان کی طرف متوجہ ہوا

یں روٹ ہوجہ ہوتا ہے۔ آپ کو بیراطمینان ہے کہ ہم غروب آفتاب تک سی روک ٹوک کے بغیر مغربی دروازے سے باہرنکل سکتے ہیں؟ ہاں! سیفاف نے کا راستہ شام تک کھالا رہتا ہے اور اگر آمد ورفت جاری ہوتو پہر ہے وار پھودر بعد بھی دروازہ کھالار کھتے ہیں لیکن جولوگ گاڑیوں پر سامان الاتے ہیں وہ عام طور پر شام سے پہلے بی واپس آ جاتے ہیں علی الصباح دروازے پر کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس لیے بعض تاجر وقت بچانے کے لیے شام سے پہلے پہلے اپنا سامان امر واکر اپنی گاڑیاں شہر سے باہر بھیج دیتے ہیں اور گاڑی بانوں کو رات بھر دروازے سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ جہال رقص وموسیقی کی مفلیں بھی گرم ہوتی ہیں۔ ملمان نے کہا ہے سب باہری میں میں من چکا ہوں۔ آپ مر ف میری بات کا جواب دیں میں میں جو کا ہوں۔ آپ مرف میری بات کا جواب دیں میں میں جو کی دوت بیش نہیں آئے گی۔ ہمارے ساتھی وہاں موجود دہوں گے میر ف اس بات کا خطرہ ہے کہ جب حصلے آ دمی گھوڑوں بر سوار ہو موجود دہوں گھرٹوں میں ساتھی وہاں موجود دہوں گھرٹوں بر سوار ہو

میں ہے چھود پر چہے ایک ایک ترہے وردارے سے میں سے اور دردارے سے قریب ہی کسی جگہ ہرٹ ک سے اتر کر تھیتوں کی طرف نکل جا کیں گے ۔اس کے بعد پونس ہمارا را ہنما ہوگا۔ کیوں پونس پیڈھیک ہے تا؟ بر. در

بالکل ٹھیک ہے جناب!اس نے جواب دیا سلمان، عبدالمنان سے خاطب ہوا۔اب میں آپ کو بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سلح ہوکر نہیں جائیں گے خیجر ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن دوسر ہے ہتھ میار دروازے سے باہر زکالنے کی ذمہ داری اس ہوشیار کو چوان کوسو نی جائے گی جوگھاس کی گاڑی ہے ئی اور کام لینا جانتا ہے۔ عثمان دروازے کے قریب بہیٹا ہوا تھا گاڑی کا ذکر سن کراس کی آئکھیں چبک

> ب سلمان نے مسکراتے ہوئے کہاعثان! تم میر امطلب مجھے گئے ہو؟

. جیہاں!اس نے جواب دیا لیکن گھا ک باہر سے غرنا طرآتی ہے۔ یہاں سے باہر ہم معالقہ

سلمان نے کہاتم اناج الانے کے بہانے باہر جاؤگے اور ہمارے ہمھیار خالی پوریوں کے بیچے چھے ہوں گے اور ہمارے ہمھیار خالی پوریوں کے بیچے چھے ہوں گے اور ہاں! مجھے کوئی دس بارہ گز لمجہ رہے کی بھی ضرورت ہوگ ۔ تمہمارے آقا گاڑی پر شجارت کا کچھ سامان بھی الاوویں گے ۔ تم ہمارے چھے آؤگے اور اپنی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ذرا دور کھڑی کروگے ۔ ہم ہمارے چھے آؤگے اور اپنی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ذرا دور کھڑی کروگے ۔ ہم تما شانیوں کی حیثیت سے اوھر ادھر گھو مٹے کے بعد مناسب وقت پر اپنے ہتھیار لے

کرروانہ ہوجا کیں گے۔ عبدالمنان نے کہامیں عثان کے ساتھ ایک اور آدمی بھیج دوں گاوہ ہتھیا روں کی گھری اٹھا کرکسی موزوں جگہہ پہنچائے گا

رہ سی رہ کی دروں بہرہ ہے۔ سلمان نے کہارات کے وقت اس مہم سے واپسی پر دروازہ کھلوانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہوگ

آپ مجھے اپنے استقبال کے لیے موجود پائیں گے اور میرے علاوہ آپ کے لیے اور میرے علاوہ آپ کے لیے اور مد دگار موجود ہوں گے۔ دروازے سے باہر بھی چند رضا کارآپ کا انتظار ۔ ب

ریں ہے۔ سلمان نے کہا اگر ویگا سے کسی نے ہمارا تعاقب کیا تو ممکن ہے کہ ہمیں چنو بی دروازے کارخ کرنا ہیزے

رے میں مرہ پرے ہمارے ساتھی وہاں بھی آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے آپ پیرے داروں سے بسرف اتنا کہددیں کدآپ ہشام کے بھانی ہیں ۔وہ فوراُ دروازہ تھول دیں گے۔

ہشام کون ہے؟

ہ ایک فرضی نام ہے پیرے داروں کوفوج کے کسی افسر کی طرف سے بیٹلم بھیوا دیا جائے گا کہ ہشام کے بھائی اوراس کے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دیا جائے چلوعثان! ابھی ہمیں بہت ساکام کرنا ہے

عثان نے پوچھا۔جناب! آپ کا گھوڑ اابھی لے آؤں؟

نہیں!اسے سد پیرنگ و ہیں رہنے دولیکن اس سے پہلے میر سے میز بان اوران کے پڑوی کو بیہ بتا دینا ضروری ہے کہ میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں لیکن فی الحال آئیس بیہ بتائے کی ضرورت نہیں کہ میں کہاں ہوں

عبدالمنان اورعثان اٹھ کر کمرے سے نکل گئے اور قریباً ایک تھنٹے بعد سلمان وگا کی مہم میں اپنے ساتھ دینے والوں کوہدایات دے رہاتھا۔

م المان ہے۔ ایک ایک ایک کر کے شہر سے نگل رہے تھے۔ سلمان سب سے شام کے وقت وہ ایک ایک کر کے شہر سے نگل رہے تھے۔ سلمان سب سے آگے تھا، اس کے چھپے یونس اور پھر دوسرے دروازے پرلوگوں کی آمد ورفت ابھی تک جاری تھی۔ عبدالمنان فوج کے ایک نوجوان افسر سے باتیں کر رہاتھا۔ سلمان اسے دیکھ کر بے پروائی ہے آگے نگل گیا اور دروازے سے بچھ دور گھوڑے سے اتر کراپنے باقی ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ چند منے بعد وہ سب وہاں پہنچ گئے۔

کراپنے باقی سائھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ چنرمنٹ بعد وہ سب وہاں تنج کئے۔
عثمان کی گاڑی باقی گاڑیوں سے کچھ فاصلے پڑھی ۔ سڑک پارا یک جگہ چند آ دمی
نماز کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے آس پاس درختوں کے ساتھ گھوڑے باندھ
دیاورنماز میں شامل ہوگئے۔

نمازے فارغ ہوکرایک رضا کارعثان اورسرائے کے دوسرے نوکر کے چیجیے گاڑی کی طرف چل دیا اور ہاقی سب اوھر اوھر ہو گئے۔سلمان نے یونس کو احتیاطان پے ساتھ رکھا تھا اورا یک رضا کا ران کے پیھیے آرہا تھا۔
دروازے کے آس پاس لوگول کا اجتماع اس کی نوقع سے کہیں زیادہ تھا۔
دکانداروں کے خیموں اور عارضی چھیروں کے درمیان بفکرے گھوم رہے تھے۔
ایلے حیثیت کے لوگ صاف ستھرے سائبانوں کے اندر چٹائیوں پر بیٹھے کھانا کھا
رہے تھے اور کہیں کہیں سازندے ، گویے اور رقاصا کیں ان کی آخری کے لیے رقص و
مثاطی مخلیں گرم کر رہی تھیں۔

ا جا نک کسی نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ہماری بے حسی اور بے غیرتی کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں! یہ عبدالمنان تھا۔ سلمان خاموش سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ محموڑی دور آگے خانہ بدوشوں کا ڈیرہ تھا اور وہاں آگ کے الاؤکے ساتھ چندمر داور عورتیں ناچ رہے بحد میں اور کے سامنے چندمر داور عورتیں ناچ رہے بحد اور اور کا رفریب لوگوں کا گروہ کھڑا تھا۔

عبدالمنان نے کہاان خانہ بدوشوں کے رقص ہمارے لیے بیس الیکن آپ کو پھھ اور دکھانا چاہتا ہوں۔

مغنیہ اپنا نغمہ نتم کرنے کے بعد پردے کے پیچھے غائب ہوگئی۔ چنر ٹانیے بعد پانچ کڑکیاں جن میں سے تین اپنے لباس سے مسلمان اور باقی دوقسطلا ئی معلوم ہوتی تغیین نمودار ہو کیں اورانہوں نے رقص نثر وغ کر دیا۔

سلمان نے کہاخدا کے لیے بہال سے چلیے! میں اس سے زیادہ نہیں و کھے ستا۔ وہ سائبان سے نکل کر دوبارہ سڑک کی طرف آگئے ۔عبدالمنان نے ایک درخت کے قریب رک کرادھرادھر دیکھا اور پھر سلمان سے مخاطب ہوکر کہا۔ آپ نے ابھی پیچھ نہیں دیکھا۔ اصل تماشا دو چار دن بعد شروع ہو گا۔ مغنیوں اور رقاصاؤں کا بیافیا ہے اورغرناطہ رقاصاؤں کا بیافا اُفنہ اپنے سازوسامان کے ساتھ کلی بی بیباں پہنچا ہے اورغرناطہ میں ایسے لوگوں کی تمین جوشہ کے چوراہوں پران کے ممالات دیکھنے کے متنظر ہیں ابھی ایک ڈھنڈور چی بیاعلان کررہافھا کے طلطیلہ کی شنم اوی بھی بیباں آربی ہے طلیطلہ کی شنم اوی بھی بیباں آربی ہے طلیطلہ کی شنم اوری بھی بیباں آربی ہے سے متعان میں متعان متعان میں متعان متعان میں متعان میں متعان متعان

اہمی ایک ڈھندور پی بیاملان کررہاتھا کے صفیلہ کی تنہ ادی ہی بیبال اربی ہے طلیطلہ کی شغرادی اوہ کون ہے؟
وہ ایک مغنیہ ہے اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ طلیطلہ کے قدیم حکمر ان خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا نام کیلا ہے اور بعض لوگ صرف اس کاراگ سننے کے لیے سینما فے جائیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہاں کی آواز جادو ہے۔ ہیں متارکہ جنگ کے بعد پہلی ہار بیبال آیا ہول اور ہیں یہ سوچ بھی نہیں سمتا کہ دشمن نے متارکہ جنگ کے بعد پہلی ہار بیبال آیا ہول اور ہیں میسوچ بھی نہیں سمتا کہ دشمن نے ماراا خلاقی حصار منہدم کرنے کے لیے جوسر مگ لگائی ہے وہ کتنی خطر ناک ہے۔ وہ رقاصا کیں نصرانی یا یہودی تھیں لیکن بید ہجنت آنہیں سلمانوں کے لباس میں دکھے کر خش ہور ہے تھے۔ اب آپ مجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے محاذوں پرلڑ ناپڑ ہے گا۔
سلمان تیجھ در کرب کی حالت میں اس کی طرف و بھتا رہا۔ پھر اس نے کہا میر ا

خیال ہے کہ اب ہمیں زیادہ در پہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ عبد المنان نے کہا آپ کو بچھ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی تک ابو القاسم سیفا نے سے واپس نہیں آیا۔ اس کی آمد تک دروازے کے اندر اور با ہر حکومت کے جاسوں کافی چوکس رہیں گے۔ ویسے بھی آپ کے لیے بچھ در بعد سفر کرنا زیادہ

بونس نے کہا۔ جناب! میں بھی یمی گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں کچھ دیر اور یہاں رکنا چاہیے۔خدا کے لیے مجھ پراعتاد سیجنے ۔اب آپ کی کامیا بی ہمارے لیے سے سے سے رہ یہ سے عاصل میں میں اس

بھی زندگی اورموت کا مسکلہ بن چکی ہے۔ میں بیئرض کر چکاہوں کہ مکان کے محافظ انتہائی ۔فاک ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہوہ کئی ہے گناہوں کوموت کے گھا ف اتار چکے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں بے خبری کی حالت میں دبوج نہ لیا تو وہ جھو کے بھیڑ یوں کی طرح مقابلہ کریں گے اور پھر پیڈ طرہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھا گ کرفوج کی چوکی تک بہتی جائے اور ہم میں سے کسی کوزندہ فی کر آنے کا موقع نہ ملے ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اضطبل کے سائیس اور دونوکروں کو بھی بھا گئے کا موقع نہ دیا جائے۔ دیا جائے۔ مہمان نے کہا یونس! اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو تمہیں اینے ساتھ نہ ایا ۔ حامد صلمان نے کہا یونس! اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو تمہیں اینے ساتھ نہ ایتا ۔ حامد

جبوہ ماری رات بارش میں بھیگ رہے تھے، ضحاک گھر میں آ رام کر رہاتھا۔
اگلی صبح دوسری مہم پراپنے سیا ہیوں میں سے چھآ دمی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور میں اس بات سے فارٹر میں کرتا کہ ضحاک بھی ان کے ساتھ تھا باتی باتیں آپ کو معلوم میں اس بات سے فارٹر میں کرتا کہ ضحاک بھی ان کے ساتھ تھا باتی باتیں آپ کو معلوم میں لیکن اگر آپ کے ساتھی اس رات غرنا طہسے باہر قبل ہوئے تھے تو ضحاک بھینا ان میں نہیں تھا۔
ان میں نہیں تھا۔

عبدالمنان نے کہا جناب! مجھے یقین ہے کہ بیانو جوان غلط نہیں کہتا میں اسلام مجہ بھی لقدر بندا میں قالے مانوا بار تامون کی آتی ہودی

اس بات کا مجھے بھی یقین تھا۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باقی آ دمی کس حد تک ہمارے رحم و کرم کے مستحق بیں۔ یونس! تم اطمینان رکھوتم اپنے بھائی کے گنا ہوں کا کنارہ ا داکر چکے ہو۔

وہ کچھ دیراور آہتہ آہتہ ہاتیں کرتے رہے ۔اس دوران میں سلمان کے دوسرے ساتھی بھی قریب آھیے تھے۔ بھر اجانک سیفانے کی طرف سے جارسر پٹ گھڑ سوار نمو دار ہوئے۔ وروازے کے قریب پہنچ کر بیلائے لگے۔رائے سے بہٹ جاؤوز پر اعظم تشریف لا رہے مبیں اچا تک دروازہ کھلااور سلح بیادہ اورسوارجمن کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، سٹ کے داکیں باکیں فظاریں بائدھ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد سیفا نے کی طرف سے ٹی اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں پندرہ بیں سوار تیزی ہے آ گئے نکل گئے ۔ان کے پیچھے وزیر اعظم کی بلکھی تھی اور تکھی کے پیچھے سلح سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا جموڑی دہر بعدوہ سب اندر جا

یجے تھے اورعوام جمنہیں سرم ک سے دور رکھا گیا تھا، دروازے پر جن ہوکر خوشی کے نعرے لگارہے تھے۔ سلمان اوراس کے ساتھیوں نے اطمینان سے اپنے گھوڑے کھولے اور باری باری اس باغ کی طرف چل دیے جہاں عبدالمنان کانوکراسلج ج کرکے ان کا نتظارکر رہاتھا۔

# سلطان اوراس كاوزير

شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد ابو القاسم کی بلھی اس کی قیام گاہ کی بجائے سیدھی الحمرا کارخ کررہی تھی اور نصف گھنٹے بعد وہ محل کے ایک کمرے میں سلطان کے سامنے کھڑ اٹھا۔

ابوالقاسم! تم نے بہت دیرلگائی۔ابوعبداللہ نے شکایت بھرے کہے میں کہا عالی جاہ! اس نے جواب دیا۔اگر میں علی الصباح روانہ بموجاتا تو شاید سہہ پہر سے پہلے واپس پہنچ جاتا۔ کین رات کے وقت چند ایس اطلاعات ملی تھیں کہ جھے کافی دیررکناپڑا۔پھراس کے بعد سینفا نے پہنچ کرفر ڈنینڈ کو مطمئن کرتا آ سان بات نہ تھی ،

بیٹہ جاؤا سلطان نے اپنے سامنے کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
کاش! میں اس کی مصاطبیانی کی وجہ سچھ ستا پہلے تم یہ کہتے تھے کہ ہم نے شہر کے
چار سو چنے ہوئے افر اواور فوجی افسر بطور پر غمال بھیج کراسے مضمئن کر دیا ہے۔ پھر تم
یہ کہتے تھے کداگر ہم متار کہ جنگ سے پہلے شہر کے دروازے کھول دیں تو اس کی رہی
سہی تشولیش دور ہو جائے گی۔ خدا کے لیے بتاؤا کہ اس کی بدگمانی دور کرنے کے
لیے ہم اس سے زیادہ اور کیا کرسکتے ہیں؟ حامد بن زہرہ کے بعد غرنا طہ کے ترکش
میں وہ کون ساتیز باقی رہ گیا ہے جسے وہ اپنے لیے خطرنا کے سجھتا ہے؟
سے متار سے متار کہ بھتا ہے؟

بھروہ کیا چاہتا ہے؟ تہمارا چہرہ بتارہا ہے کہم کوئی انچھی خبر نہیں لائے۔ عالیجاہ! فرڈ نینڈ کو بیتشولیش تھی کہ غرنا طہمیں باغیوں کے راہنما ہمیں حامد بن زہرہ کے ل کاؤمہ دار جمجھتے ہیں اور بیلوگ کسی وقت بھی عوام کو بھڑ کا سکتے ہیں اور پھر

آپ کے لیے جنّگ بندی کے معاہدے کی تثر انظابورا کرنا ناممکن بنا دیا جائے گا۔ اس کاعلاج اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے کہ نثر پہندوں کو پر اس نرکھنے کے لیے فر ڈنینڈ کی افو اج بایا تا خیرغر نا طرمیں داخل ہوجا کیں۔ آپ درست فر ماتے ہیں اور فر ڈنینڈ بھی یہی جا ہتا ہے کہ جنگ کے حامیوں کو سراٹھانے کاموقع نہ دیا جائے کیکن اليكن كبياج عالیجاہ! میں بیا کہنا جا ہتا تھا کہفر ڈنینڈ آپ کونظرا ندازنہیں کرسکتا۔ وہ مجھ ہے یو چھتا تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابوعبدالله خوف اوراضطراب کی حالت میں حیلایا۔ابو القاسم! خدا کے لیے صاف صاف بات كرو ـ عالیجاہ! آپاطمینان ہے میری بات شیں ۔فر ڈنینڈ کوآپ کی وفا داری پر کوئی شبہیں ،کیکن وہ بیزمیں جاہتا کہآ ہے کوئسی ٹئ آ زمائش میں ڈالا جائے ۔اے خد شہ ہے کہ کہیں حامد بن زہرہ کواندلس پہنچا نے والے جہازوں نے اس کی اعانت کے ليے کئی اور آ دميوں کو بھی ساحل برا تار ديا ہواور بيتر ک يابر برکو ہستانی قبائل کو بيرونی ا نانت کی امید دلا کر جنگ کے لیے اکسار ہے ہول فر ڈنینڈ کہتا تھا کہ اگر تر کول کے

کیے تی اور آومیوں لوجی سامل پر اتار دیا ہواور بیتر کیا ہر ہر لو ہستانی قبائل لو ہیرولی
انعانت کی امید ولا کر جنگ کے لیے اکسار ہے ہوں فر ڈنینڈ کہتا تھا کہ اگر ترکول کے
جنگی ہیڑے نے ساحل کے کسی مقام پر قبضہ کرلیا نو پورے کو ہستان میں جنگ کی
آگ کے شعطے بجڑ ک اٹھیں گے ۔ایسی صورت میں اہل غرنا طرکو پر امن رکھنا آپ
کے بس کی بات نہیں ہوگ ۔

ان عند ادا تہ نہیں ہوگ ۔ اور کہا انہی تک میں تہدار المطل نہیں ہمجھ کا میں نہا

ابو عبداللہ نے تلملا کر کہا۔ ابھی تک میں تمہارا مطلب نہیں مجھے۔ کا۔ میں نے کب بیری میں تمہارا مطلب نہیں مجھے۔ کا۔ میں نے کب بیری کب بیدوی کیا ہے کہ میں اہل غرنا طہ کو پرامن رکھ ستا ہوں۔ اگر فر ڈنینڈ کو ابھی تک میری نبیت پر شبہ ہے اور وہ یہ مجھتا ہے کہ اگر اہل غرنا طہ اٹھ کھڑے ہوئے تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گانو خدا کے لیے! یہ بتاؤ کہ اس کے اطمینان کے لیے میں اور کیا

كرستابهون؟ ابوالقاسم نے اطمینان سے جواب دیا۔فر ڈنینڈ آپ کے خلوص کامعتر ف ہے کٹین وہ پیزبیں جاہتا کہ اگرغر ناطہ پر قبضہ کرنے کی صورت میں اس کے نشکر کوکسی مزاحمت کا سامنا کرنا ہڑے تو اس کی ذمہ داری آپ ہر ڈالی جائے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہاگراس کے دو جارساہی زخمی ہو جائیں یا مارے جائیں نولشکر کاردعمل کتنا شدید ہو گا۔اس کی فوج میں ایسے لوگوں کی کٹرے ہے جوامل غرنا طرسے گزشتہ شکستوں کا انتقام لیڈا جا ہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں برتنا جا ہتے۔ فر ڈی تنڈ میمحسو*ں کرتا ہے کہ لڑ*ائی کی صورت میں جس قدر آپ اپنی رعایا کے سامنے ہے ہیں ہوں گے ،اسی قدروہ اپنے اشکر سے سامنے ہے ہیں ہوگا۔اس کیےوہ بيەچا بىتا ہے كەآپ فى الحال غرباطەمىس رىيى \_ ابو عبدالله کیفنی کیفنی نگاہوں ہے اس کی طرف د کیے رہا تھا۔وہ بوری تو ت ہے چیخناجا ہتا تھالیکن اس کے حلق میں آ واز نے تھی۔ عالی جاہ!ابوالقاسم نے قدر نے قف کے بعد کہافر ڈنینڈ پیچا ہتا ہے کہ آپ فی الحال تحریری معاہدے کے مطابق اپنی جا گیر کا انتظام سنجال لیں ۔اگرغر ناطہ میں بغاوت کے متعلق اس کے خدشات غلط ثابت ہوئے نو آپ کو بلاتا خیر واپس باالیا جائے گااوروہ کسی دفت کے بغیر آپ کواپنے نائب کا عبدہ سونپ سکیل گے۔ بیجھی ہوسکتا ہے کہ کسی ون پورے اندلس کی زبام کارآ پ کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ جنَّك كى صورت ميں شاہد آپ كو چند ون يا چند غفتہ انتظار كرنا پڑے ليكن جب باغیوں کے س بل نکال دیے جا کیں گے اور فر ڈنینڈ کو بیاطمینان ہو جائے گا کہآ پ کوئی بڑی ذمہ داری سنجال سکتے ہیں نو آپ کا کم از کم صلہ اور انعام یہی ہو گا کہ

غرنا طہ کی حکومت آپ کوسونپ وی جائے۔ مجھے یفتین ہے کہ جب آپ واپس آئیں

گےنو آج آپ کوغداری کا طعنہ دینے والے آپ کی راہ میں آئکھیں بچھا کیں گے۔

فر ڈنینڈ بہت دوراندلیش ہے۔وہ بیہ جانتا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں مستقل طور پرایک الاقعدا دفوج رکھنے کی بیجائے ایک مسلمان کی وساطت سے حکومت کرنا زیادہ آسان ہوگا۔

ہوں۔
ابوعبداللہ کی حالت اس بکرے کی تی تھی جس کے حلق پرچھر کار کھودی گئی ہو۔وہ
پوری توت سے چلایا تم غدار ہوا تم میرے ڈشمن ہوا! تم فر ڈیننڈ کے جاسوس ہوا!!
تہ ہیں معلوم تھا کوفر ڈیننڈ اپنا کوئی وعدہ پورانہیں کرے گا۔ بیس غرنا طرنہیں چھوڑوں
گا۔ بیس لڑوں گا۔ بیس آخر دم تک لڑوں گا اور بیس عوام کو یہ سمجھاؤں گا کہ تم نے
صرف میرے ساتھ ہی تھیں پوری تو م کے ساتھ دھوکا کیا ہے ۔ تم نے چارسوآ دمیوں
کو برغمال بنا کرغرنا طہ کی تنجیاں فرڈ بینٹہ کے سپر دکر دی تھیں ۔ تم حامد بن زہرہ کے
قاتل ہو۔

ابوالقاسم نے اطمینان سے جواب دیا آپ کاخیال ہے کیفر ناطہ کے قوام آپ کو کندھوں پراٹھالیں گے؟

> میں تمہاری کھال اثر وا دول گائے پیر پدارو! پیر پدارو!! - است میں میں میں اور اور است نامی میں میں ماروا کا ماہ میں ا

ابوالقاسم نے کہا آپ میرے خون ہے اپنے گنا ہوں کا کنارہ اوانہیں کرسکیں .

چار سلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور تذبذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دینے گئے۔ ابوعبداللہ غصے سے کا میتے ہوئے چلایا۔ اسے گرفتار کرلو۔ کی طرف دیکئے گئے۔ ابوعبداللہ غصے سے کا میتے ہوئے چلایا۔ اسے گرفتار کرلو۔ سپا ہی جھجکتے ہوئے آگے بڑھے لیکن اچا تک محافظ دیت کا ایک سالار کمرے میں داخل ہوا اور بھاگ کرا بوالقاسم اور سیا ہیوں کے درمیان کھڑا ہوگیا۔

ابو القاسم نے کہاسلطان معظم! میں ہرسز ابھگننے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا کے لیے میار ہوں لیکن خدا کے لیے میں کہا سلطان معظم! میں ہرسز ابھگننے کے لیے تیار ہوں لیکھے میں نے آپ کو پیزیس بتایا کداگر کل شام تک فرڈنینڈ کومیر ی

سیے میر قابات کا ہیں ہے ، ب و میدی بنایا کہ حرب کا استرار مید دیر ک طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملائو اگلی صبح اس کی فوج غرنا طہر پر یلغار کر دیں گ اور وہ برنصیب جمنویں آپ فر ڈنینڈ کے سپر دکر بچے ہیں، باندھ کراس طرح الے جا کیں گئے کہ دشمن کی اگلی صف کے لیے ڈھال کا کام دے سکیل ۔اس کے بعد آپ میسوچ سکتے ہیں کہ اہل غرنا طرآپ سے کس طرح بے گنا ہوں کے خون کا حساب لیس سے اور اگرآپ ان کے انقام سے بچ بھی گئے تو فر ڈی ننڈ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟

ابوعبداللہ نے کہاٹھہیں سب بچھ معلوم تھا اور تم ابتداء سے بی فر ڈ ی تنڈ کے آلہ رخھے۔

عالی جاہ! ہمیں یہ فیصلہ تا رہ نی چھوڑ دینا جا ہے کہ کون کس کا آلہ کا رتھا۔ ابو القاسم!ابوعبداللہ نے عاجز ہوکر کہا میں تہمیں اپنا دوست مجھنا تھا میں ابہمی آپ کا دوست ہول ۔

میں نے ہمیشہ تہمارے مشوروں پرعمل کیا ہے لیکن تم نے مجھے بھے راستہ وکھانے کی ہجائے میری تباہی کے سامان پیدا کیے ہیں

عالی جاہ! جھے سیجے راستہ دکھانے والوں کا انجام معلوم تھا۔ آپ کو ایک ایسے وزیر کی ضرورت تھی جو آپ کے شمیر کی تسکین کے سامان مہیا کر سکتا ہو۔ اس کا مطلب میہ ہے کتم مجھے جان او جھ کر دھو کا دیتے رہے ہو

اں قامصب میہ ہے رہم سے جان ہو بھار دو دور ہے رہے ، و نہیں عالی جاہ! آپ صرف ان مشوروں پر عمل کرتے تھے جن سے آپ کی خواجشات کی تائید ہوتی تھی اور میں بہتلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز

بلندکر نے کی بجائے آپ کے خمیر کی تسکین کے سامان مہیا کیے ہیں اوراب تم مجھے یہ پیغام دینے آئے ہو کہ میں اپنے راستے کے آخر کی گڑھے کے

کنارے چنج چکاہوں۔ کنارے جنگی

میں آپ کو بیہ بتانے آیا ہوں کہ ہم دونوں ایک بی کشتی پرسوار ہیں اور میری انتہائی کوشش بیہ ہے کہشتی ڈو ہے ہے ہے جائے۔

ہوں میں سے جہت کی ہوئی ہے۔ اور تمہارے خیال میں اب بیرنشتی اس صورت میں چھکتی ہے کہ میں غربا طہسے اوطن ہونا قبول کرلوں

جلاوطن ہونا قبول کرلوں عالی جاہ! میں میں جھے سکتا ہوں کہ میہ فیصلہ آپ کے لیے کتنا تکایف وہ ہو گالیکن میہ

ایک مجبوری ہے ایک مجبوری ہے

. تم يەفىصلەكر <u>چكە</u> بوكەمىن القجارە جىلاجا ۋن!

عالی جاه! فیصله آپ کریجتے ہیں ۔

فرڈی تنڈ نے شہیں یہ بتا دیا ہے کہ اس نے وہاں میرے لیے کونسا قید خانہ یا قلعہ منتخب کیا ہے؟

ابوالقاسم نے جواب دیا عالی جاہ! میں فر ڈنینڈ سے پیچر سرلے چکاہوں کہالٹجا رہ میں جوعلا قد آپ کوآغو بینل کیا جائے گا،وہاں آپ ایک حکمر ان کی حیثیت سے رہیں سر سرس نہ میں مصربی سر سرسر سرس

گے اور اس کی آمد فی انتی ضرور ہوگی کہ آپ کوتنگ دستی کا حساس نہ ہو۔ ابو القاسم! میں نے اپنے آپ کو بہت فریب دیے ہیں لیکن پیفر بیب نہیں دے سیار ساق سے کی میں مقامی سے مصل دار سے استان

ستا کہ انتجارہ میں کوئی خطہ زمین ایبا ہوستا ہے جہاں میں اطمینان کا سانس لے سکول۔ انتجارہ میں کوئی خطہ زمین ایبا ہوستا کوبھی اپنے قبرستانوں میں جگہ دینا پہند مہیں کریں گے۔

جہاں پناہ! آپ یہ بات مجھ پرچھوڑ دیں کہاں علاقے کے باشندے آپ کوسر آپھوں پر بٹھا کیں گے۔ انہیں یہ سمجھایا جاستا ہے کفر ڈنینڈ جس علاقے پر آپ کا حق تشایم کرلے گاوہ نصرانیوں کی غلامی سے محفوظ ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ

کل معیم کرنے فاوہ تھرائیوں فی علاق سے سوظ ہو جانے 6۔ جسے مین ہے لہ التجارہ کے باشندے عیسائیوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کرنے کی بجائے آپ کی پر آئن رعایا کی حیثیت سے زندہ رہنا بہتر خیال کریں گے۔ لیکن اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جمیں آ زمائش کے طور پر ایک سال تک اُھمراء سے نہیں زکالا جائے گا اب تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ مجھے ایک اور فریب ویٹا چاہتا ہے عالی جاہ! وہ آپ کو اس بات کا موقع ویٹا چاہتا ہے کہ آپ انجارہ کے جنگجو قبائل

عالی جاہ! وہ آپ کواس بات کاموقع دینا جاہتا ہے کہ آپ انتجارہ کے جنگجو قبائل کو پر اس رکھ کراپ آپ کواس سے بڑی فرمہ داریوں کا اہل ٹابت کریں۔ وہ جانتا ہے کہ بیماڑی قبائل آسانی سے اس کی بالا دی شمین کریں گے اس لیے اگر آپ انجین راہ راست پر ایسکین تو وہ اپنی منعصب ملکہ اور قسطلہ کے سر داروں کی مخالفت کے باوجود آپ کواندلس میں اپنے نائب السطنت کا منصب دے گا۔

ے باوجودا پ نوانگری میں اپ ما مب است جاست جاست ہے۔ تم یہ بتا سکتے ہو کہ فر ڈنینڈ کتنے دِن النجارہ میں تھہرنے کی اجازت دے گا؟

عالی جاہ! آپ مصنین رہیں ۔فر و نینڈ حافااس بات کا اقر ارکرے گا کہ الحجارہ کا جوعلا قد آپ کو تفویض کیا جائے گا،اس پر آپ کے حقوق دائمی ہوں گے اوروہ کسی صورت میں بھی آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا۔اس کی تحریر پڑھ کرآپ کی تسلی ہو جائے گی۔

کون ی تحربر؟

وں ہر ہے۔ ایو القاسم نے اپنی بھاری قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مراسلہ نکالا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر ایو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ لیھے! یہ معاہدہ میری فرض شنائ اور وفا داری کا آخری ثبوت ہے۔ اس کامسودہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور فر ڈنینڈ نے میر اایک لفظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی رکلیسائے اکابر، قسطلہ اور ارغون کے امراء نے بہت شور مچایا تھا۔ ملکہ از بیلا بھی خوش نہیں تھی تا ہم الفاظ کی جنگ میں وہ آپ کے خادم کو مات نہیں دے سکے۔ آپ اس تحریر پر ملکہ اور بادشاہ کی مہریں دیکھ سے بیں۔

> پڑوں میں مجھے بھی ایک چھوٹی کی جا گیرعطا کردی ہے ایک آ دی دو آ قاؤں کاغلام نہیں ہوستا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے غرنا طرچھوڑنے کافیصلہ کیا ہے

تم واقعی میرے ساتھ رہو گے؟ ہاں! میں وعدہ کرتا ہوں کہ غرنا طرمیں اپٹے جھے کے نہایت اہم کام کرنے کے

بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں گا۔

ابوعبداللہ نے حریر میں لیٹا ہوا مراسلہ کھولا اور پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ پھر

اس نے کاغذ لیبٹ کرایک طرف رکھ دیا اور پکھ دیر سر جھکا کرسو پتا رہا۔ بالآخراس نے ابوالقاسم سے مخاطب ہوکر کہا۔ فرڈ کی تنڈید چپاہتا ہے کہ میں کسی تا خیر کے بغیر الحمراء خالی کردوں۔ اور تم یہ کہتے ہوکہ اس تحریر کامسودہ تم نے تیار کیا تھا۔

مدید نا فرط میں میں میں گھٹا کے فرید کام میں میں تارک انتفاہ جھے معلوم تفال

میں نے فرڈی ننڈ سے گفتگوکر نے کے بعد مسودہ تیار کیا تھا۔ جھے معلوم تھا کہ آپ کو اُحمراء بہت عزیر ہے لیکن میں نے محسوں کیا تھا کہ در بار میں ان لوگوں کا منہ بند کرنا ضروری تھا جو ابھی تک آپ کے خلوص پرشک کرتے تھے۔

اوراب تم ان كامنه بندكر حيكے ہو مجھے یقین ہے کہ جب آپ بیبال ہے نکل جائیں گے تو فر ڈی ننڈ کے دربار

میں آپ کے بدخواہوں کے منہ خود بخو دبند ہو جائیں گے ۔ پھر ہم اس دن کا انتظار

کریں گئے جب کیفر نا طہ میں آپ کی ضرورت محسوں کی جائے گی۔ تم اب بھی بیسوچ سکتے ہو کہ غرنا طہیں ہماری ضرورت محسوں کی جائے گی؟

ہاں! مجھے یقین ہے کہا گرہم القحارہ کے جنگجو قبائل کوتھوڑی میں مدت کے لیے پر امن رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو فر ڈنینڈ اور ملکہ از بیلا ہماری خد مات کونظر انداز خمیں کریں گے اوراس صورت میں جب کہفرنا طہمیں ہروفت بدامنی کاخطرہ ہے میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ انتہائی نا خوش گوار ذمہ داریوں ہے بیچنے کے لیے کسی تا خیر کے بغیرغر نا طہہےنکل جا ئیں ۔

تم مجھے پیەاطمینان دایا سکتے ہو کہفر ڈی ننڈ کی نبیت دوبارہ خرا بنجیں ہوگی اورتم تحسی دن میرے باس بیہ پیغام لے کرنہیں آؤگے کہا بمز بدخلوص کاثبوت دینے

کے لیے مجھے الٹھارہ ہے بھی نکل جانا جا ہے؟ عالی جاہ! یہ کیسے ہوستا ہے؟

اگر ہمیں غرنا طرچھوڑ بی وینا ہے تو ہم متار کہ جنگ کی مدے نتم ہو جانے کاانتظار کیوں نہ کریں۔ آخر فر ڈی ننڈ کواتنی جلدی کیوں ہے؟

فر ڈی ننڈ کوکوئی جلدی ٹہیں کیکن آپ کی بھاا ئی اسی میں ہے کہ ہم باا تا خیر یہاں سے نکل جا کیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ غرنا طہرے باغی جمن قبائلی سر داروں سے ساز ہا زکررہے تھے،ان میں سے چندیبال پھنچ کچے ہیں۔

تم نے انہیں گرفتار نہیں کیا؟

فی الحال انہیں گرفتار کرناممکن نہیں ۔غرباطہ کےعوام کا جوش وخروش ابھی مھنڈا خہیں ہوا اور میں پنجیں جا ہتا کہآ ہے کی موجود گی میں غرنا طہرکے حاایات گبڑ جا تئیں۔ جب آپ النجارہ پہنچ جائیں گے تو فر ڈی نڈان سے خود ہی نیٹ لے گا۔ پھر آپ بیہ بھی جانتے ہیں کہ عوام سے کہیں زیادہ ہمیں فوج سے خطرہ ہے اب اجازت و یہے؟! مجھے سے تک کئی کام کرنے ہیں؟

ابوالقاسم اٹھوکر کھڑا ہوگیا۔ابوعبداللہ چند ثانیے اس کی طرف و کیجتارہا۔پھراس نے ہاتھ سے اشارہ کیااورابوالقاسم سرجھکا کرسلام کرنے کے بعد باہرنگل گیا۔ وروازے سے باہر کل کے برآمدے میں کل کاناظم کھڑا تھاابوالقاسم اسے دیکھےکر تھے تھ کاتم یہاں کھڑے تھے؟اس نے پریشان ساہوکرکہا

میں آپ کاانتظار کررہا تھا

تم سب پچھان چکے ہو؟

جناب!میرے کان استے تیز نہیں ناظم نے رو کھے لیجے میں جواب دیا لیکن تم دروازے کے ساتھ کھڑے تھے۔

جناب!الحمراء کے اندرآپ کی حفاظت میری فرمہ داری تھی اور میں زیادہ دور اس لیے نہیں گیا تھا کہ شاید آپ کومیری ضرورت پڑجائے ۔ جب آپ الحمراء سے باہر نکل جائیں گے نومیری فرمہ داری ختم ہوجائے گی۔

ابوالقاسم نے کہامیں تمہاراشکر گزارہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کول کے ناظم کوکوئی ایسی بات سننے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے جسے وہ اپنے ول میں ندر کھ سکے۔

آپ مطمئن رہیں میں نے سلطان کی گالیوں کے سوا کوئی الیمی بات نہیں سنی جسے میں اپنے دل میں ندر کھ سکوں۔ میں دروازے سے کافی دور کھڑ اتھا۔

ابو القاسم پھھ کے بغیر آگے بڑھا اور ناظم کے ساتھ ہولیا۔ برآمدے سے نیچے سنگ مرمر کے راستے پر چند سلح پہرے داران کے آگے چل دیے۔ ابوعبدالقد بچھ دیر دیواروں کے تنش و نگار دیکھنا رہا پھر اس نے اپناسر دونوں ہاتھوں سے پکڑلیا۔میر اغرنا طہ امیر الحمراء! اس نے الم ناک لیجے میں کہا اور پھروہ آتھوں پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار رور ہاتھا۔ عقب کے کمرے کا دروازہ کھلااوراس کی مال ملکہ نائشہ د ہے یا دَل کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے دونوں ہاتھائی کے سر پررکھ دیے۔

اس نے چونک کرمال کی طرف دیکھااور حسرت آمیز کیجے میں بولا میں میں میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں اور ا

ماں! میں نے اپناسرا یک از وہے کے منہ میں دے دیا ہے ماں نے جواب دیا بیٹا! یہ آج کی بات نہیں تم نے اپناسراس دن اژ دہے کے منہ میں دے دیا تھا جب تم نے اپنے باپ سے غداری کی تھی۔اورصرف اپناسر ہی

مند میں وے ویا تھا جب م ہے اپنے باپ سے عداری بی ب اور سرف اپہاسر ہی خبیں ہم بوری تو م کوا ژوہوں کے سامنے ڈال چکے ہو۔ امی! میں فر ڈنینڈ کے متعلق نہیں ،ابوالقاسم کے متعلق کہدرہاہوں ۔اس نے مجھے

۔ دھوکا دیا ہے۔اب ہم اُٹھرا وہیں نہیں رہیں گئے۔فر ڈنینڈ کاوعدہ ایک فریب تھا۔ مجھے معلوم ہے میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں

> آپ ساری ہاتیں سن چکی ہیں ہاں!اور میرے لیے کوئی ہات غیر متوقع نہھی امی!اب میں کیا کروں؟ میں کیا کرسکتا ہوں

بیته چین اس وقت بوچه مناجا به به نقاجب تم سیجه کرسکتے تھے۔اب تم سیجھ نہیں کر سکتے اور تہاری مال تہ ہیں کوئی مشورہ نہیں وے سکتی اندلس کی تاریخ کامنحوس ترین

دن وہ نظاجب تمہارے دل میں حکمران بننے کاخیال آیا نظا۔ خبیس ماں! اس سے زیا دہ منحوس وہ دن نظاجب میں پیدا ہوا نظا۔ کاش! آپ \*\*

ای دن میرا گلاگھونٹ دیتیں۔ مجھےاعتراف ہے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے ایک سانپ جنا تھا۔تم یہ کہدسکتے

ہو کہ میں مجرم ہوں لیکن قدرت نے ایک ماں کے ہاتھ اپنے بیچے کا گلا گھو نٹنے کے لیے بین اسے لوریاں دینے کے لیے بنائے ہیں۔ امی جان! خدا کے لیے دنیا کریں کہ اُٹھراء چھوڑنے ہے پہلے مجھے موت آ جائے ۔ میں اٹھجارہ میں فرڈ نینڈ کا ایک اونے جا گیردار بین کرزندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے تمام وعد ہے اموش کردیے ہیں۔ اب موت کی تمنا ہے تمہارے ضمیر کا بوجھ باکا نہیں ہو سَتا۔اب تمہارا آخری كارنامه يهى موسَنتا ہے كہم فورأيبال سے نكل جاؤ اى! آپ الحجاره ميں خوش روسکيں گى؟ مجھے معلوم ہے کہ ہم اٹھجارہ میں خوش نہیں رہیں گے۔وہ مراکش کی طرف ہمارے رائے کی ایک منزل ہے۔اب اس سر زمین میں ہمیں اپنی قبروں کے لیے بھی جگہ نیں ملے گی۔ لیکن میں نے کھمراء چھوڑنے کا فیصلہ پیس کیا۔اگر آپ مشورہ دیں تو میں عوام کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگ لول گا۔میں آنہیں یہ مجھاسکوں گا کہاپوالفاسم غدار ہے اس نے ہمارے ساتھ وہو کا تم باربار بوری تو م کودهو کانبیس دے سکتے ۔جب تم عوام کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہاری پوٹیاں نوچ ڈالیں گے وہ تم سے ان بے گنا ہوں کے خون کا حساب ماثلیں گے جنہیں تم نے بھیڑ بکریاں سمجھ کروشمن کے حوالے کر دیا تھا تم مالقہ،الحمراءالممیریپ

ا بربید بیان اوی والیل گے وہ تم سے ان بے گنا ہوں کے خون کا مساب مائلیں گے جنہیں تم نے بھیڑ بکریاں سمجھ کر دشمن کے حوالے کر دیا تھا۔ تم مالقہ الحمراء الممیریہ کی تابی کے ذمہ دار ہوتہ ہارے ہاتھ حالہ بن زہرہ جیسے یا کباز انسانوں کے خون سے ریکے ہوا در تہاری مال شہیں سے ریکے ہوا در تہاری مال شہیں زیرہ خوبیں کرسکتی ۔

زندہ نہیں کرسکتی ۔

امی! اگر آپ تیم دیں تو میں ابھی ابوالقاسم کے گھر جا کرا سے قبل کرنے لیے سے لیے م

تیار ہوں ہائے برنصیب! تم نے غرنا طہ کوغداروں سے بھر دیا ہے۔اب ایک غدار کوئل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

ای! مجھے فرنا طہ کا ہرآ دی غدار دکھائی ویتا ہے۔

ہیں ۔ سے رہا صدہ ہر اور المدار رہوں ویں ہے۔ بیتہ ہاری جیسی کا پھل ہے۔ تم نے اندلس کی جیسی میں غداری کا جج بویا تھا اور اب فصل کیک کر تیار ہو چکی ہے بیاں کیک کر تیار ہو چکی ہے

ماں!خداکے لیے مجھے طعنے نہ دو۔ میں زیا د ہم صہ تک تمہیں طعنے نہیں دے سکوں گی لیکن اندلس کی مائیں قیامت

تک مجھ پر گفتیں جھیجتی رہیں گ ابوعبداللہ نے ندامت سے سر جھکالیا اور پچھ دریہ خاموش ہیٹیا رہا۔ ہا آآخر اس

نے مصطرب ساہوکر کہا۔ای جان! مجھےا ب بھی یقین نہیں آتا کہ میں الحمراء سے نکل جاؤں گا۔ مجھےا بیامحسوں ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھیر ہاہوں

ماں نے آتھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ بیٹا!اب خوابوں کا زمانہ گزر چکا ۔اےتم صرف اپنے ماضی کے سینوں کی نجیبر س دیکھا کرو گے؟

ہے۔ابتم صرف اپنے ماضی کے سپنوں کی تعبیریں ویکھا کروگے؟ امی! ہمارے بعد الحمر املیں کون رہے گا؟

۔ ''تمہارے بعدالحمرا ءاس قوم کے بادشاہوں کامسکن ہو گاجس ہےتم نے اپنی قوم کی عزے اوراً زادی کاسودا چکایاتھا۔''

चिच चिच

## ويكاكى مهم

سلمان اور اس کے ساتھی اولس کی رہنمائی میں سفر کررہ ہے تھے آخر اس نے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب پہنچ کر گھوڑا رو کا اور مڑ کرسلمان کی طرف و کیھتے ہوئے ولی زبان میں بولا۔ اب ہم بہت قریب آ چکے ہیں اس لیے گھوڑوں کو آگے لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔

سلمان نے اشارہ کیا اور انہوں نے جلدی سے اتر کر گھوڑوں کو ورختوں سے باندھ دیا اور ان کے مند پرتو بڑے چڑھادیتا کہ وہ آواز نہ نکال سکیں ۔ پھروہ دیے پاؤں باغ کی طرف بڑھے۔

جھوڑی دورآ گے جا کرانہیں دیوار کے پیچھےگشت کرنے والے پہریداروں کی آوازیں سنائی دیں اوروہ رک گئے ۔

آوازی سنانی ویں اور وہ راب ہے۔
جب پیبرے دارآ پس میں باتیں کرتے ہوئے باغ کے پچھلے کونے کی طرف
کل گئے تو سلمان دوآ دمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب پہنچ گیا اور دوسرے لوگ
دیوار کے قریب آنے کی بجائے چند قدم دور کھڑے رہے۔ پھر ایک آدمی دیوار کے
ساتھ لگ کر جھک گیا اور یونس اور سلمان باری باری اس کے کندھوں پر یا وَل رکھ کر
او پر چڑھ گئے۔

اب ان کے سامنے وہ چھوٹا سامکان تھاجی کے حن کی دیواریں باغ کی فصیل سے بالکل ملی ہوئی تھیں ہے ن سے آگے ایک کمرے کے بیم دا دروازے سے چراغ کی دصندلی می روشنی بابر آر بی تھی ۔ دائیں طرف حن کی دیوار کے درمیان ایک تھگ دروازہ تھا جس کے باس بی ایک چھپر دکھائی دیتا تھا۔ بائیں طرف کو نے سے چند قدم دورایک درخت تھا جس کے بیتے جھٹر بچکے تھے۔ تاریکی میں سلمان جس قدر

و مکیسکا ہو ہ اس نقشے کے عین مطابق تھا جو اس وقت بھی اس کی جیب میں موجو دتھا۔ چنانچیوہ ہایا تامل بونس کے ساتھ و بوار سے لنگ کر حمن میں کو دیڑا۔ کون ہے؟ کمرے ہے کئی گھبرائی ہوئی آوازآئی

ابا جان! میں ہوں اس نے د بے پاؤں آگے بڑھ کر کہا خدا کے لیے آپ خاموش رہیں ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔
خاموش رہیں ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔
سلمان نے جلدی ہے رسا کندھے ہے اتا رکر ورخت کے قریب رکھ دیا اور اطمینان سے یونس کے چھچے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بوڑھا آ دمی جو پر بیٹانی کی حالت میں بستر سر بھاا ہے سٹے کی طرف د کھے رما تھا اس کے ساتھا بک اجنبی کود کھے

عالت میں بستر پر ببیٹااپنے بیٹے کی طرف و کیجد ہاتھااس کے ساتھا یک اجنبی کود کیجہ کراورزیا دہ گھبراا ٹھاضحا کن بیس آیا؟ اس نے سراسیمیہ ہوکر یو چھا ان سر سے سے میں سیاسی سے سے میں سے می

یونس کی بجائے سلمان نے جواب دیا ضحاک کسی جگد آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ کو بہت جلد اس کے پاس بہنچا دیا جائے گالیکن شرط یہ ہے کہ آپ میر اکہاما نیس یونس کو بیمعلوم ہے کہ آپ کی معمولی کی مطلع سے اس کی جان پر بہن سکتی ہے۔ یونس نے کہا ابا جان! یہ درست کہتے ہیں شحاک کے علاوہ اپنی جانیں بچانے

کے لیے بھی ہمیں ان کا تھکم مانٹا پڑے گا۔ بوڑھا کچھ کہنچ کی بجائے سکتے کے عالم میں سلمان کی طرف و کچھ رہاتھا کہ ایک نوجوان عورت ہر اہر کے کمرے سے نمود ارہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر بوجھا

نو جوان عورت برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی اوراس نے آگے بڑھ کر پوچھا پیٹس کیابات ہے؟ شحاک کہاں ہیں؟ تمہاری آواز سفنے سے پہلے میں بیہ خواب و کچے ربی تھی کہوہ گھوڑے سے گر کرزخمی ہو گئے ہیں۔ سلمان نے اس سے خاطب ہوکر کہا

تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر تمہارے آتا کو بیمعلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے نو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا!

آ قاآج بھی نہیں آئے۔ان کی ای کہتی تھیں کہ ثباید کل بھی نہآئے۔خداکے لیے مجھے بھی شحاک کے باس پہنچاد ہجھے۔ تہمارے شوہر کو بچانے کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم ایک معزز خاتون اورا یک

معصوم لڑے کو بیبال ہے نکال کراپنے ساتھ لے جا کیں ۔ یہ ناممکن ہے آپ کومعلوم نمیں کہوہاں کتنا سخت پہرا ہے ہمیں سب پچھ معلوم ہے اور ہم ان کوچیٹر انے کے لیے سارے انتظامات کر یونس نے کہاسمیعیہ! بیہ باتوں کاوقت نہیں۔ہم فوراً یباں سے نکل جانا جا ہے ہے ہیں اور چند منٹ میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔اگر قبیدی آج بی واپس نہ سینچے تو ہمارے لیے نبحا ک کی حبان ہیجا نابہت <sup>مشک</sup>ل ہوجائے گا۔ کاش! ان قید یوں کوآزا دکرنامیرے بس میں ہوتا ہمیعیہ نے مضطرب ہوکر کہا یونس نے ہونؤں پرانگلی رکھتے ہوئے کہاسمیعیہ! آ ہتہ ہات کرو ۔ورنہ ہم سب مارے جا نمینگے ۔ بالکل ٹھیک ہےاورانشا ءاللہ کل صبح تم اسے اپنی انتکھوں ہے دیکے پیسکو گیلینمیراخیال تفاتم اس وقت قید یوں کے پاس ہوگ۔ جھے تمہاراا نظار نظار نظار میں شام تک کئی بار باہر آ کرتمہارے متعلق یو چھے چکی تھی اس کے بعد میں دردسر کا بہانہ کر کے گھر آگئی تھی ۔ ما لک گھر میں نہیں تھا ورنہ گھر والے جھے بھی اجازت نہ دیتے۔خدا کے لیے جھے بتاؤ کہ ضحاک نے ہمیں کوئی اطلاع کیوں نہدی۔ وه مهبين پريثان نبين كرناچا ہے تھا! سلمان نے کہایونس اہم آئیں تسلی دو میں ابھی آتا ہوں سمیعید آبد بدہ ہوکر سلمان ہے مخاطب ہوئی ۔ آپ ان کے ساتھ آئے ہیں؟ خدا کے لیے! مجھے بتائے کہ وہ کہاں ہیں اور آپ نے انہیں کب دیکھا تھا۔انہیں کوئی

ے سے بیات مردہ ہماں ہیں ہر رہ پ سے سے سے سے میں جب ریب سامہ میں ہوں گاہ خطر ہ تو منہیں ؟ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ کہی ہے کہتم شور مچا کر گھر کے نوکروں اور پہر بداروں کوخبر کر دو ۔ بونس! اگر بیہوش سے کام لیس تو شحاک کی جان

چ کھنے ہے۔ سلمان یہ کہدکر ہا ہرنگل گیا۔ پھراس نے صحن میں درخت کے قریب پڑا ہوار سااٹھا کراس کاایک سرا درخت کے ہے ہے باندھااور دوسرا دیوار کے دوسری طرف بچینک دیا جھوڑی دیر بعداس کے ساتھی باری باری دیوار پر چڑھ کر محن میں کود رہے تھے ۔ جب آخری آ دمی صحن میں پہنچ گیا نو سلمان انہیں چھپر کے شیجے ا نتظارکرنے کا تکم دے کرجلدی ہے۔ کمرے میں داخل ہوا۔ سمیعیہ سہی ہوئی آواز میں کہدری تھی۔ یونس وہ درندے ہیں۔ آگرتم ہا ہرکے

آ دمیوں کومغلوب کرلونؤ بھی مکان کے اندر قیدیوں تک رسائی حاصل کرنے کے کیے جہیں یائے اور برترین قاتلوں کا سامنا کرنایزے گا۔

سلمان نے کہا ہمیں سب کیجے معلوم ہے اور ان درندوں سے نبٹنا اب ہماری فرمہ داری ہے۔تم صرف میری بانوں کاجواب دو۔اس وقت مکان کے باہر کتنے آدی پیرادےرہے ہیں؟

جناب! تین آ دمی تو گشت کرر ہے ہیں اورا یک باہر دروازے پر پیرا دے رہا ہے لیکن ان پہر بداروں کے علاوہ ایک سائیس اور دونو کربھی اصطبل کے پاس اپنی کوٹھر بوں میںموجود ہیں۔ یہ میںاس لیے بتارہی ہوں کہ شایداس وقت ان میں ہے کوئی جاگ رہاہو۔

ا تعطیل میں کتنے گھوڑ ہے ہیں؟ سمیعیہ نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور وہ بوایا جناب! اس وقت آٹھو گھوڑے موجود بين

محموزی دیرییں بہاں ہمارا کام ختم ہو جائے گااوراس کے بعد ہمیں صرف یا پخ تسجیوڑوں کی ضرورت ہوگی! پھرسلمان نے جلدی جلدی پیٹس اور دوسرے آ دمیوں کو چند ہدایات ویں اور ہو باہر نکل گئے۔

یونس کابا پاورسمیعیه قریباً نصف ساعت به چینی کی حالت میں ان کاانتظار کر

رہے۔ بالآخروہ اصطبل کے سائیس اور دونوکروں کونگی تلواروں سے ہا گئتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔

سمیعیہ نے پوچھا آپ نے بہت دیر لگائی جھے ڈرففا کہ کہیں پہریداروں نے کہ کا دیا

آپ کود کیے نہ لیا ہو۔ یونس نے جواب دیا پہر بدارہمیں و کیھنے سے پہلے بی دوسری دنیا میں پہنچ کیکے

بوس کے جواب دیا پہر بدار ایل و یصے سے پہلے ہی دوسری دیا میں جا چھے۔ تھے۔ کسی کے منہ سے فیل بھی نہیں نکل سکی ۔ متھے۔ کسی کے منہ سے فیل بھی نہیں نکل سکی ۔

ے ماں سے کہا اب تینوں کواجھی طرح جگڑ دواورجلدی کرو۔اب بانوں کاوفت بعر

چند منت وہ باہر نکلے تو انہیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ یونس نے سلمان کے چہرے پر پر بیٹانی کے آثار دیکھے کرکہا۔ بیدویگا کی فوج کا دستہ ہے جورات کے پہلے دوسرے اور تیسرے پہرگشت کے لیے نگاتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں۔وہ یہاں سے محدوری دورجا کرلوٹ جا کیں گے۔

ជជជ

مکان کی اندرونی ڈیوڑھی کے اندر دو پہر بیرا مشعل کی روشنی میں شطر نج کھیل رہے تھے اور ایک آ دمی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائے اونگھ رہا تھا۔ کسی نے باہر سے بھاری درواز سے کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھولو۔ میں پانس ہوں

ایک پیرے دارنے چند ٹانے تو قف کے بعد جواب دیا ہے ہیں معلوم ہے کہ ہمیں رات کے وقت درواز و کھولنے کی اجازت نہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ ہمیں رات کے وقت درواز و کھولنے کی اجازت نہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ میں سیفا نے سے آرہا ہوں ۔ آتا نے اپنے گھر میں ایک ضروری پیغام دے کر

یں میں ایک سے اور جمہیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں ان کی والدہ اور ہمشیرہ کو پیغام نہوے سے اور جمہیرہ کو پیغام نہوے سکانو کل جمہاراحشر کیا ہوگا۔

م تم السليم آئے ہو؟ شحاک کہاں ہے؟ اسے باغیوں نے زخمی کر دیا تھا۔وہ چند دن اورغر ناطہ میں رہے گا۔ میں اسے و کیھنے کے بعد آقا کواطاماع دینے کے لیے سیفانے گیا تھا۔اب دروازہ کھولتے ہو یا مجھے گھر کی خواتین کوآوازیں دینی پڑیں گی۔

اجپھائٹہرو! چند ٹانیے بعد زئیمر کی کھڑ کھڑ امہٹ سنائی دی۔اس کے ساتھ بی سلمان کے آدمیوں نے بچوری توت سے دونوں کواڑوں کو دھکا دیا اور کواڑ ایک دھاکے کے ساتھ کھل گئے ۔پہر بیرارجس نے اندر سے دروازہ کھوالی تھا۔چند قدم چیچے جاگرا۔ سلمان نے دوسرے دو آدمیوں پر جملہ کر دیا اور آن کی آن میں ان کی ایشیں ترئپ ربی تھیں ۔اسے میں سلمان کے ساتھی ڈیوڑھی میں جن وہ چیے تھے۔تیسرا آدمی جو کواڑ کے ساتھ تکرا کر گر بڑا تھا،اچا تک چیخ مارکرا ٹھالیکن ایک رضا کار کی تلواراس

سلمان نے ڈیوڑھی کا دوسرا دروازہ کھول کر تمارت کے اندرونی حصے کا جائزہ
لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرنے کے بعد حمن میں داخل ہوا۔ تھوڑی بی دیروہ
عمارت کے ایک کو نے سے چند قدم دور کھڑا با ئیں ہاتھ ایک طویل اور کشادہ ہرآمدہ
پار کر رہاتھا جس کے اندر جگہ جگہ مشعلیں جل رہی تھیں اور درمیان سے ایک کشادہ
نرینہ بالائی منزل کی طرف جاتا تھا۔ دو پیر نے دارا پنے ساتھیوں کو آوازیں دینے
ہوئے پنچ اترے اور سلمان جلدی سے ایک قدم آگے بڑھ کر دائیں طرف
دوسرے برآمدے کے متون کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔

ایک پیرے دارنے کہا۔ میں ڈیوڑھی سے پتالگا تا ہوں۔ آپ اندرآ رام کریں اوروہ کوئی تنیں قدم ہی چلا ہوگا کہا ہے بیک وقت ایک تیر لگااوروہ زبین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ بی سلمان بوری رفتار سے بھاگیا ہوا کشادہ برآمدے کے درمیان پہنچ گیا۔ دوسر سے پہر سے دار نے آگے برٹھ کر حملہ کیا اور چند تانیے تلواروں کی جینکاروں کے جنکاروں کے ساتھ عورتوں کی جینیں بھی سنائی دیتی رہیں۔ ایک اورعورت شور محیاتی ہوئی زینے سے اتری سپر سے دار پکارا۔ خدا کے لیے! تم اندر چلی جاؤ! لیکن اتنی دیر میں سلمان کے دوسر سے ساتھی وہاں پہنچ بچھے تھے۔ ایک رضا کار چلایا اب با برتمہاری آواز سفنے والاکوئی نہیں۔ اگر اپنی جان عزیز ہے تو خاموش رہو یور تیں سہم کرخاموش ہو گئیں۔

سلمان کامد مقابل چند وارکرنے کے بعد الٹے یاؤں چیجیے ہٹا اور بھاگ کر زینے پرچر ھنے لگا۔

نصف زینہ طے کرنے کے بعد اس نے اچا نک مڑ کر مملہ کیا۔ یہ مملہ اتنا شد بیر تھا کہ سلمان کو تین چا رفتدم نے آنا پڑائین چنر وار کرنے کے بعد پیرے وار دوبارہ بھاگ رہا تھا۔ سلمان نے بالائی منزل کے برآمدے پراسے جالیا۔ پیرے وار نے پیٹ کودوبارہ حملہ کیالیکن سلمان کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور چند تاہے بعدوہ بھر پیٹ کودوبارہ حملہ کیالیکن سلمان کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور چند تاہے بعدوہ بھر ایک بارائے یا وال چھے بہٹ رہا تھا۔ برآمدے کے وقع میں سلمان نے آخری وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پیرے وار کے سینے میں ارسی کی تلوار ویو قامت پر

پھراس نے تیزی سے ایک دروازے کی زنجیر اتا رکر دھکا دیا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کہانا تکہ! جلدی کرو ۔ میں سعید کا دوست ہوں نا کہ اجلدی کرو۔ میں سعید کا دوست ہوں نا تکہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی استے میں پوٹس او پر پہنچ کر منصور کو دوسر سے نا تکہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی استے میں پوٹس او پر پہنچ کر منصور کو دوسر سے کمر سے نکال چکا تھا۔ وہ سکیاں لیتا ہوں بھاگ کر سلمان کی ناگوں میں لیت

گیا۔ سلمان نے بیارے اس کے سر پر ہاتھ پھیم نے ہوئے کہا۔ منصور! ہمت سے کام لو۔ ہم تنہیں تہارے مامول کے پاس لے جارہے ہیں۔ پھر وہ یونس سے

ہ کا جرب ہوائیم ان تین آ دمیوں کو اپنے گھر سے تہدخانے کی طرف لے آؤاوراپنے مخاطب ہوائیم ان تین آ دمیوں کو اپنے گھر سے تہدخانے کی طرف لے آؤاوراپنے باب سے کہو کہ وہ گھوڑوں پر زینیں ڈال دے لیکن سب سے پہلے تہد فانے کے دروازے کی جانی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دروازے کی جانی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یونس نے گئے ہے ایک زنجیر اتا رکز سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ جناب!

الیجئے چاہیوں کا یہ مجھااس آ دمی کے پاس تھاجس کی ایش محن میں پڑی ہوئی ہے۔ سلمان نے چاہیوں کا مجھا لیتے ہوئے کہا۔ اب تم جلدی کرو اور اپنے ایک رہ

معمان کے چوہوں کا پیدائیں بھرے ہوت ساتھی سے کہو کہ ڈیوڑھی کے باس کھڑار ہے۔ انسان سے میں دریں ہیں۔

یونس بھا گنا ہوائیجے جلا گیا تو سلمان نے پہلی بارغور سے دیکھا۔ عا تکدسر جھکائے کھڑی تھی۔عا تکہ!اس نے کہاا ہے تہہیں کوئی خطرہ نہیں۔ عاتکہ نے آہتہ سے گرون اٹھائی اور پھر وہ جذبات جو اس کی روح کی

گہرانیوں میں موجزن تھا، آنسو بن کر بہہ نگلے۔ نیا تکہ! سلمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سعیدٹھیک ہور ہائے۔ میں اسٹے ناط لے آیا ہوں۔

میں اسے غرنا طہلے آیا ہوں۔ سلمان! سلمان!!میرے محسن! عاتکہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہااور پھر مے اختیاراس کاہاتھ پکڑ کر ہونوں سے لگالیا۔ آپ مجھ سے بہت خفاہوں گے۔

تم سے خفااوہ کس بات پر؟ میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر چلی گئتھی؟ نیا تکہ! میں تم سے خفانییں ہوں مجھے ایک بہادر اور غیورلڑ کی سے یہی تو تع تھی۔

ما مہر میں اس میں اس میں مور ہائے۔ اب چلیں غرنا طرمیں تمہارا انتظار ہور ہائے۔ ما تکہ نے آگے بڑھ کر کرے ہوئے سیاجی کی تلواراٹھا کی اور منصور نے اس کی

مرکے ساتھ لئکا ہوا خبر کھینچ لیا۔ مرک ساتھ لئکا ہوا خبر کھینچ لیا۔ سلمان نے کہا نیا تکہ! چلو تمہیں نیچ پہنچ کر ایک اچھی کمان اور تیروں سے بھرا

سلمان نے کہا عاتلہ! جیوں ہیں ہے جی سرایک ایس مان اور بیروں ہواتر کش مل جائے گا۔اگرتم پہند کرونو میں تنہیں طینچے بھی دے سکتاہوں۔ تہیں! طبیعی آپ کے پاس رہنا جائیے۔ وہ نیچے اترے ۔سلمان کے دوسرے ساتھی تین عورتوں کے سامنے گئی تلواری لیے کھڑے بے مجھے اور مقتبہ کی ماں ان سے التجا کیں کرر بی تھی ۔ میں نے تمام صندوقوں کی جابیاں تمہارے حوالے کر دی ہیں تم سب پچھے لے جاؤلیکن ہم پررهم کرو۔ بریسے میں سے بیاری سے سے بیاری میں کا جائلیکن ہم پررهم کرو۔

۔ پہر ہے۔ بہ اسلمان نے کہا ہم بیٹے کے جرائم کی سزااس کی ماں اور بہن کوئیس دے سکتے سلمان نے کہا ہم بیٹے کے جرائم کی سزااس کی ماں اور بہن کوئیس دے سکتے سکن میان ہے مجدوری ہے کہ ہم شہبیں کھلائیس چھوڑ سکتے ۔اس لیے شہبیں کچھودریا ہے مہمان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔

منتبہ کی بہن چلائی۔خدا کے لئے ہمیں قیدی کے پاس چھوڑنے کی بجائے کسی اور کمرے میں بندکر دیجئے۔جوآ دمی اپنے چپا کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرسکتا ہے، وہ ہمارا گلا گھو نٹنے سے در اپنے نہیں کرے گا۔

سلمان نے کہا۔اگرتم زندہ رہنا جا ہتی ہوتو خاموش رہو۔قیدی کو بیمعلوم ہے کہ تمہارا گلا گھونٹنے کے بعدا سے تمہارے خونخو اربھائی سے واسطہ پڑے گا۔اس کے علاوہ تمہارے تین نوکرتمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔

## \$ \$

جموڑی در بعدوہ مکان کے دوسرے کونے میں ایک دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔

اچانک ڈیوڑھی کی طرف قدمول کی چاپ سنائی دی اورسلمان نے اپنے ایک ساتھی کو چاہیوں کا گچھادیے ہوئے کہا۔ وہ آرہے ہیں تم جلدی دروازی کھولو۔

اس نے یکے بعد دیگرے تا لے کوئین چاہیاں لگانے کی کوشش کی ہلین اسے کامیا لی نہوئی۔ آخر کارایک چائی لگ گئی اوراس نے جلدی سے تا الم اتا رکر دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر میں یونس اور اس کے ساتھی اسے سے بندھے ہوئے تین آدمیوں کو ہائی جوئے تین نے جھائی کے ساتھی اسے نے بندھے ہوئے تین نے دیمیوں کو ہائی کے ساتھی اسے اسے بندھے ہوئے تین نے دیمیوں کو ہائی کے ساتھی ۔ اس نے بیانی کے ساتھی ۔ اس نے اس نے بھائی کے ساتھی ۔ اس نے اس نے بھائی کے ساتھی ۔ اس نے بھائی کے ساتھی ۔ اس نے بیانی کے ساتھی ۔ اس نے بیانی کے ساتھی ۔ اس نے بیان

مشعل کی روشنی میں نیا تکہ کی طرف دیکھااور بھاگ کراس کے قریب کھڑی ہوگئی۔ سلمان کے اشارے سے دونو جوان جمن میں سے ایک کے ہاتھ میں مشعل اور ووسرے ہاتھ میں چاہیوں کا گچھا تھا، کمرے میں داخل ہوئے اور پھر اس کے ساتھیوں نے قیدیوں کو کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ سلمان نے ہاتی ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہائم ہا ہر کھڑ ہے رہو، ہم ابھی آتے ہیں لیکن دہلیز پریا وَل رکھتے ہی اس کے دِل میں کوئی خیال آیا اوراس نے اچا تک مڑ کرکہا۔ یونس! ضحا ک کی بیوی کو عذبه کے گھر ہے۔ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے ۔ا ہے ساتھ لے جاؤ۔ سلمان کمرے کے اندر بیلا گیا اور سمیعیہ تذیذے کی حالت میں عا تکہ کی طرف عا تکہنے کہا جاؤسمیعیہ!جلدی کرو۔ہمارے پاس بہت تھوڑاوقت ہے!طویل کمرے کے آخری کونے میں ایک زیئے ہے کوئی بیندرہ فٹ شیجے اتر کروہ ایک تنگ کھڑی میں داخل ہوئے۔سامنے ایک اور دروا زے پر تفل لگاہوا تھا۔جب سلمان کا ساتھی قطل کھول رہاتھا تو اندر سے قیدی کی چیخ و پکارسنائی دیئے تگی۔ عذبہ! مجھےمعلوم ہےتم مجھے آل کرنا جا ہے ہو۔ لیکن میں تمہارا دوست ہوں اگر جھے معلوم ہوتا کہتم اس قدر بگڑ جاؤ گئے تو میں عا تکہ کے باس جانے کی جرائت نہ كرتابينتها بجحےمعاف كردوا وروازہ کھلااور سلمان نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے مشعل لے کر اندر حجا کلتے ہوئے کہا۔ عذبہ یہال نہیں ہے اور وہ بیابھی پیند نہیں کرے گا کہ آ دھی رات کے وفت تههاری چینیں گھر کی عورتوں کو پریشان کریں سلمان نے جواب دیئے کی بجائے ایک طرف ہٹ کرایئے ساتھیوں کوا شارا کیا اورانبوں نے کیے بعد ویگرے قیدیوں کواندر دھکیل ویا۔ پھر اس نے مشعل

آگے کرتے ہوئے کہا جمیر! اپنے ساتھیوں کواچھی طرح دیکے لو۔انہیں کچھ عرصہ تمہارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ عمیر چند ثانے کچھی کچھی آنکھوں سے عندہ کی ماں اور بہن کی طرف دیکھیا رہا۔

عمیر چنر ثانیے بھی بھی آئنھوں سے منتبہ کی ماں اور بہن کی طرف و بھتا رہا۔ بھروہ جلایا۔اگرتم مجھیل کرنے کے لیے بیس آئے تو خدا کے لیے بتاؤتم کون ہو؟ عمیر!تم مریچے ہواور میں ایک ایش پرواز بیس کروں گا۔لیکن عا تک ہا ہر کھڑی

ہے۔اگر وہ تمہاری چینیں من کریہاں آگئی تو ہوسکتا ہے کہ میں اپنی تلوارتمہارے نایا ک خون سے آلودہ کرنے پرمجبور ہو جاؤں ۔

تم سعید کے ساتھ آئے ہو۔خدا کے لیے اسے بلاؤ۔اگر نیا تکہ بھی مجھ پررقم ہیں کر علی نو اس سے کہو کہ جھے منتہ جیسے مفاک آ دمی کے رقم وکرم پر چھوڑ نے کی بجائے اپنے ہاتھ سے آل کروے ۔ میں بمار ہوں اور میر اباب اگر مرنہیں گیا نو کسی قید خانے میں ضرور دم نو زرباہوگا۔

غداروں کاانجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔

میرے جرائم ایتینانا قابل معافی میں ہیں میر اباپ غدار نہیں تھا۔اس کا قصور میرے جرائم ایتینانا قابل معافی میں ہیں میر اباپ غدار نہیں تھا۔اس کا قصور صرف بیتھا کہ اس نے حامد بن زہرہ کی جان بچانے کی کوشش کی تھی ۔اس نے جھے ان ظالموں کا ساتھ ویٹے سے منع کیا تھا لیکن افسوس کہ میرے لیے تؤ بہ کے دروازے بند ہو کچھے تھے۔
دروازے بند ہو کچھے تھے۔
اگر تمہار اباب غرنا طہ کے قید خانے میں ہے۔ تو ممکن ہے اسے چیشر الیا جائے

ا کر مہمارا ہا ہے جرنا طہرے فید ھائے میں ہے۔ یو سن ہے اسے پہر انہا جائے لیکن شہیں اس خوش فہمی میں ہر گز ہتا انہیں ہونا چاہیے کہ حامد بن زہرہ کے قائلوں سے حق میں اس کی فریا دینی جائے گی۔

اس بات کاعلم صرف و زیراعظم ،عذبه اور کونو ال کو ہوستا ہے کہ آئیس کس جگہ بند
کیا گیا ہے۔ جھے معلوم ہے کہ وہ جھے معاف نبیس کریں گے لیکن آگر جھے بیاطمینان
ہوجائے کہ میرے ساتھ عذبہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ایک بی جگہ بھالی دی

جائے گی تو مجھے مرنے کا کوئی ملال نہیں ہوگا۔

سلمان نے پیچھے ہے کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ایک رضا کار نے بند

کرنے کی کوشش کی الیکن عمیر نے دونوں ہاتھوں سے ایک کواڑ پکڑ کر پوری تو ت

کے ساتھ کھینچا اور جلدی سے باہر نکل آیا خدا کے لیے تھم وا اس نے سلمان کے ساتھ دوزانو ہوکراپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں غرنا طہرے سب سے بڑے چورا نے پر کھڑے ہوکراپنے نا قابل معافی گنا ہوں کا اعتراف کروں گا۔ میں مرنے سے پہلے اہل غرنا طہر یہ دراز فاش کرنا چا ہتا ہوں کہ ابوالقاسم انہیں سر چھپانے کا موقع وینے سے پہلے ہی غرنا طہرکو دیمن کے قبضے میں ابوالقاسم انہیں سر چھپانے کا موقع وینے سے پہلے ہی غرنا طہرکو دیمن کے قبضے میں ویا القاسم انہیں سر چھپانے کا موقع وینے سے پہلے ہی غرنا طہرکو دیمن کے قبضے میں دوخل ہو دینے سے بہلے ہی غرنا طہرکو دیمن کے قبضے میں دوخل ہو

زینے سے عاتکہ کی آواز سنائی دی۔ تم کیا کررہے ہو؟ ہم سعید کے باپ کے قاتل کوزندہ چھوڑ کرنہیں جاسکتے۔

سلمان نے مڑکر دیکھا۔ نا تکہ تیرو کمان اٹھائے غصے سے کانپ ربی تھی۔ منصور اس سے دوقدم آگے تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور سلمان کا بازو کپڑ کر جلایا آپ ایک طرف ہمٹ جائیں۔

سلمان نے اینے ساتھیوں کواشارہ کیانو وہ دائیں بائیں سمٹ گئے

عمیر نے اٹھ کرصرت ناک لیجے میں کہا۔ عا تکہ تھے معلوم ہے کہ میں رقم کے قابل نہیں ہول میں کا رندگی کی کوئی فقد رہ قیمت بھی نہیں ،لیکن میں اس کوشری میں سے قابل نہیں ہول میں کا رندگی کی کوئی فقد رہ قیمت بھی نہیں ،لیکن میں اس کوشری میں کئے کی ہوت مرنے کی ہجائے تہا ارب ہاتھوں مرنا بہتر ہمجھتا ہوں خدا کے لیے یہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کرواور اگر سعید کے باب کا کوئی ساتھی تہاری مدد کر ستا ہے تو اس سے کہو کہ وہ فور اُنتہیں سمندر کے بار پہنچا دے ۔ورنہ وہ دن دور نہیں جب دیمن کا غرنا طریر قبضہ ہوگا اور تہارے لیے اندلس سے نکلنے کے تمام رائے

مسدو دہوجا ئیں گے شہبیں معلوم نہیں کہتمہارے متعلق عذبہ کے عزائم کتنے خوف ناک ہیں ۔وہ تنہیں تلاش کرنے کے لیے اندلس کا کونہ کو نہ چھان مارے گا۔ عا تکہ! مجھ پر قدرت کا آخری احسان یہی ہوستا ہے کہم مجھے اپنے ہاتھ سے قلّ کردو لیکن خدا کے لیے پیمال ہے نکل جاؤا! عا تکہ کچھ کہنے کی بجائے کمان سیدھی کر کے آہتہ آہتہ تیر تھینچنے لگی ۔اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔اجا تک سلمان نے ان کے درمیان آگر کہا نا تکہ! جوشخص اپنے ہاتھوں ہے ہے میں پھندا ڈال چکاہو،تہہیں اس پر تیرضائع کرنے کی ضرورت تہیں۔اس کے لیے عذبہ کے ہاتھوں مربا تہہارے تیر ہے ہلاک ہونے کی نسبت زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ عا تکہ نے سنجل کر کہا۔خدا کے لیے آپ ایک طرف ہٹ جائیں ۔میرے مذیذ ب کی وجہ بیانتھی کہ مجھےا ہے چچا کے غدار بیٹے بررحم آگیا تھا ،حامد بن زہرہ کے ''قُلّ کے بعد ہمارے درمیان خون کے سارے رشیتے ختم ہو گئے تھے، میں اس کو مر نے سے پہلے تو ہے لیے چند لمحات دینا جا ہتی تھی ،لیکن پید بخت قاتل ا ببھی یمی سمجھتا ہے کہ میں اس کی بانوں میں آ جا وَں گی ۔ سلمان دوبارہ ایک طرف ہے گیا لیکن اس سے پہلے کہ عا تکہ تیر جلاتی، ا جا نک منصور نے ایک جست لگائی اور آ نکہ جھکنے میں اس کا خفر قبضے نک عمیر سے ول میں اتر چکا تھا۔اس کے ساتھ ہی عاتکہ کی کمان سے تیر بپلا اوراس کی شاہ رگ ہے آریارہوگیا عمیرلڑ کھڑا تا ہوا چھیے ہٹا۔ پھراس کایا وَل دہلیز ہے بکرایا اوروہ پیٹے کے بل گر کررڈ پنے لگا۔ منصور -سکیاں لیتا ہوا سلمان کی طرف متوجہ ہوا۔ جھے معاف سیجنے اِلیکن بیمیرا

فرض تھا۔ سلمان نے بڑے بیار سے اس کے کند ھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کواشارہ کیااورانہوں نے دروازہ بندگر کے تالالگادیا۔ کمر سریسی میلیوں جاری سالم لارجلدی سے ڈیوٹھی کی بطرف مزدرا

کمرے سے باہر نگلتے ہی سلمان جلدی سے ڈیوڑھی کی طرف بڑھا۔ ہمیعیہ ایک گفتری بغلل میں دبائے باہر کھڑی تھی اور اس کا بھائی اور ایک اور ساتھی اپ گئتری بغلل میں دبائے باہر کھڑی تھی اور اس کا بھائی اور ایک اور ساتھی اپ کندھوں پر گئتریاں اٹھائے چند قدم چھھے آر ہے تھے۔ گئتریاں زیادہ بڑی نہ تھیں لیکن ان کی حال سے معلوم ہونا تھا کہ ان کابو جھان کی طاقت سے زیادہ ہے۔ سمیعیہ بھی ایک طرف جھی جار بی تھی اور وہ اپنے پر انے کپڑوں کی بجائے نیا لباس ربھ

ہنے ہوئے تھی۔ بنا تکہ نے مشعل کی روشنی میں اسے قریب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ مجھی ۔

تھی کدگھر ہے کوئی اورغورت نکل آئی ہے۔ اس نے جواب دیا میں نے سوچا کہا گر میں ایک بھکارن کے لباس میں آپ سے میں میں جو سے مصال سے تھر مدس نے سے کھیں سے سے گ

کے ساتھ سفر کروں تو بیہ عجیب سامعلوم ہوگا۔ پھر بھی میں نے ان کپڑوں کے سوا گھر کی عورتوں کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اوران کے زیور بھی چھوڑ دیے۔ میں تو عذبہ کے صندوق ہے صرف دو تھیایاں ہائد ھے کراٹھالائی ہوں۔

عدیں سے برت میں بیایی ہوستہ یہ سات و سات ہوں۔ حمور کی دریہ بعد پیاوگ اصطبل کے قریب پہنچانو اینس کا باپ گھوڑوں پر زین ڈالےان کاانتظار کررہاتھا۔

سلمان نے جلدی سے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے مشعل لے کر ایک طرف پچینک دی اور ان کے آگے ہولیا۔ ڈیوڑھی سے نکل کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، اور ہاغ سے اصطبل کی طرف چل دیے ۔تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے لے کر بیرونی پچا ٹک کے قریب رک گئے۔

سلمان بھا تک تھلوا کر ہاہر کا اور اوھر اوھر و لیکھنے کے بعد مڑ کراپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ پانچوں ساتھی کے بعد دیگرے گھوڑوں کی ہاگیس کپڑ کر ہاہر نکل آئے اور ہاتی ان کے بیجھے چل پڑے۔ کچھ دیر بعدوہ ان درخمتوں کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں ایک رضا کار دوسر سے گھوڑوں کے ساتھوان کاانتظار کررہا تھا۔وہ اطمینان سے گھوڑوں پرسوار ہو گئے۔

و ایگا ہے واپسی پر اینس کی بجائے سلمان بذات خودا پنے ساتھیوں کی رہنمائی کر ہاتھا۔

تھمبر و ۔میں ابھی ان کا پتالگا کرآتا ہوں ۔ ایک آ دمی احیا تک ہاغ کے کنارے ایک درخت کی اوٹ سے نمود ارہوا اور اس

ے ہا جناب! ہم یہاں ہیں، کین آپ کے ساتھیوں کی تعداد سے ہمیں یہ شبہ ہوا تھا کہ ثنا بدکوئی فشکر آرہا ہے

عثمان دوسرے درخت کی اوٹ سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کرسلمان کے گھوڑے کی لگام کپڑتے ہوئے بولا

مناب! آگے کوئی خطرہ نہیں لیکن آقا کہتے تھے کدا گر کوئی آپ کا پیچھیانہیں کر رہانو دروازہ کھلنے تک آپ کو پہیں انتظار کرنا چاہیے۔

پ ہیں۔ وہ ابھی تک یمبیں ہیں؟

جناب!وہ آپ کورخصت کرتے ہی چلے گئے تھے اور آدھی رات کے قریب پھر واپس آ گئے تھے۔آپ باغ میں تشریف لے جائیں۔ میں آئییں اطااع دیتا ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم وفت سے پہلے بھی دروازہ کھلوا سکتے ہیں لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بے بینی ظاہرنہ ہو۔آپ بخیریت ہیں نا؟

بإل،تم جاؤ!

عثمان مرم ک کی طرف لیکا اوروہ لوگ تھوڑوں سے انز کر باغ کے اندر داخل ہوئے کپھر سلمان نے پونس کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہوئیں!اب مہمیں ہمارے ساتھ غرنا طرحانے کی ضرورت نہیں تمہاراہا ہےا ہے

بیٹے کو و ٹکھنے کے لیے بے چین ہو گا۔عثمان کوغر نا طہسے با براس بستی کاعلم ہے جہاں ہم نے تمہارے بھائی کو پہنچا دیا تھا،اگرتم فوراُوہاں جانا چاہتے ہو،نو میںعثان کے علاوہ اپنے ایک اور ساتھی کوبھی تمہارے ساتھ جھیج سَمتا ہوں ۔ہم جو گھوڑے عقبہ کے العطبل ہے لائے ہیں آئییں شہرکے اندر لے جانا خطرنا ک ہے ۔اگر عذبہ کو بیاطلاع

> ملَّ بنی نوو ہ تہماری تلاش میں غرنا طہ کا کونہ کونہ جیمان مارے گا۔ یونس کی بجائے اس کے باپ نے جواب دیا۔

جناب!اگرآپ اجازت ویں نؤ ہم یہاں ایک کمھے کے لیے بھی رکنالپند نہیں کریں گئے ۔اگر منعا ک سفر کے قابل ہوا تو ہم اس بہتی میں بھی نہیں تھہریں گئے۔

سلمان نے کہا کہیں تم یہ نہ سمجھ لیما کہ میں شہیں کسی محفوظ جگہ پہنچانے کے وعدے ہے منحرف ہو گیا ہوں ۔ میںغر نا طہ میں زیا دہ درینہیں تھہر وں گا۔اگرتم میر ا

ا نتظارکرسکونؤممکن ہے کہ میں تھہبیں افر ابقہ کے ساحل تک بہنچا دوں ،ورنہ بیمارُوں میں ایسےلوگ موجود ہیں جو تہرہیں بناہ دیے سکیں گے اور ہمارے ساتھی ان میں سے

شمسی کے باس پہنچادیں گے۔

۔ بوڑھے آ دمی نے کہا۔اٹھجارہ میں ہمارے اصلی آ قاکے <u>قبیلے</u> کے کئی لوگ موجود ہیں اورالمرید کے راہتے میں بھی ان کی چند بستیاں ہیں ،وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کو تکایف دینے کی ضرورت بیش نہیں آئے گی ۔ہم پر اس سے بڑا احسان کیا ہو

سَنَاہے کہآ پہمیں دوزخ کی آگ سے بیجالائے ہیں۔ تھوڑی دریہ میںعثمان اپنے آ قاکےعلاوہ تین اورآ دمیوں کےساتھ وہاں پہنچ گیا اور پھر جب مشرق کے افق ہے صبح کا ستارہ نمو دار ہور ہاتھانو و ہ باغ ہے با ہر نکل کر عنتبہ کے نوکروں کوعثمان اورا یک رضا کا رکے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ سلمان نے عثمان سے کہاتھ ہیں ہے دونوں گھوڑے ابو یعقوب کے باس چھوڑ کر پیدل واپس آنا پڑے گا۔

ہیں۔ بیاب! مجھے معلوم ہے کہ ہم زخمن کے گھوڑوں پرسوار ہوکر واپس نہیں آسکیں جناب! مجھے معلوم ہے کہ ہم زخمن کے گھوڑوں پرسوار ہوکر واپس نہیں آسکیں گے، لیکن ہمیں پیدل آنے کی ضرورت نہیں ۔ان کے بدلے ہم دو اور گھوڑے حاصل کرسکیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہوتو میں دوسری بہتی میں آپ کے میز بانوں کا حال بھی یو جھے آؤں۔

یہ سلمان کے دل کی آوازتھی ۔اس نے کہا

ہاں!بدریہ عا تکہ اور منصور کے متعلق بہت پر بیٹان ہوں گی، لیکن تمہارا پہاا کام
ان لوگوں کو ابع یعقوب کے پاس پہنچانا ہے۔ آئییں میر کی طرف سے یہ پیغام دینا
کہ ہم نے شحاک کو آزاد کر دیا ہے۔ ہمارے لیے ان لوگوں کے تعاون کے بغیر
عا تکہ اور منصور کوعذبہ کی قید سے نکالناممکن نہ تھا۔ یہ بھی ہوستا ہے کہ عا تکہ اور منصور
کسی دن اچا تک ان کے گھر پہنچ جا کیں اور شاید مجھے بھی واپسی پر ان کی بہتی سے
گزرنا رہے۔

جب یونس اوراس کے ساتھی گھوڑوں پرسوار ہور ہے تھے توسمیعیہ نے نیا تکہ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا

میری بہن! شاید میں دوبارہ آپ کونہ دیکھ سکوں لیکن میری زندگی کا ہر سانس آپ کے لیے دعاؤں کی خوشہو میں بساہوا ہوگا اور میں بیوعدہ کرتی ہوں کہ ضحاک بھی مرتے دم تک آپ کا حسان نہیں بھولے گا

ہے وہ گھوڑے پرسوار ہوکراپئے ساتھیوں کے پیچھے چل پڑی

মমম

سلمان کیجے ویران کی طرف دیجیتار ہا پھروہ عبدالمنان کی طرف متوجہ ہوا

اب میں آپ سے شہر کے حالات پوچھنا جا ہتا ہوں۔ابو القاسم کی آمد پرشہر میں كوئى نيابةگامەنۇخىيى ہوا؟

تنہیں! شہر میں اس کے سوا کوئی اور قابل ذکر باے نہیں ہوئی کہ ابو القاسم نے ا پی قیا م گاہ کی بجائے سیدھا اُلحمر ا کارخ کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے گھر

و اپس پہنچا ہتو وہاں شہر کے سر کر دہ غداراس کے استقبال کے لیےموجود تھے۔ یہاوگ شام ہے اس وقت کا انتظار کررہے تھے۔ بھرآ دھی رات کے قریب جب میں اپنے

ساتھیوں کی ایک خفیہ مجلس ہے اٹھو کرواپس آ رہا تھا تو آخری اطلاع کے مطابق ابو القاسم کے ہاں اسی کے حامیوں کا اجلاس جاری تھا۔وزیرِ اعظم کے محافظ دِمنوں کا ا یک افسر ہمارا ساتھی ہے۔اس کی ہرولت ہم وہاں جمع ہونے والے ملت فروشوں کی

فبرست حاصل کر تھیے ہیں ۔کونؤ ال اورحکومت کے چند اور اہل کاربھی اس اجلاس میں ٹئر یک تھےلیکن محل رہنجت پہرا تھا۔اس لیے ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو بکا کہاندر کیامشورے ہور ہے ہیں۔تا ہم مجھے یقین ہے کہ کل تک ہم ہے کوئی بات

پوشیدہ خبیں رہے گی۔غداروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن میں ہمیں بہت بچھ معلوم <u>ہو سکے گا۔</u>

اگر کونو ال وہاں موجود تھا تو آپ کو جھوٹے غداروں کے پیچھے بھاگنے کی

آپ اظمینان رهیں ۔اگر اس کی ضرورت پیش آئی نؤ ہم اس کا گلا دیو چنے ہے بھی در لیغ نہیں کریں گے۔اب آپ گھوڑوں پر سوار ہو جا کیں۔ ہمارے کی اور ساتھی اور فوج کے دو افسر بھی آ ہے کا انتظار کر رہے ہیں ،لیکن اب دروازہ کھلنے والا ہےاور ہمیںان سے مدد لینے کی ضرورت پیش ٹہیں آئے گی۔ پھروہ رضا کاروں سے

> مخاطب ہواتم پہلے جا کر گاڑی میں اپنا سامان رکھوا دو ۔ رضا کارایک ایک کر چلے گئے

چنر منت بعد سلمان،منصور اور عا تکه عبدالمنان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ دروازے سے کوئی بچاس فدم کے فاصلے پر تھے کہ فوجی لباس میں ایک نوجوان بھا گتا ہواان کے قریب پہنچااوراس نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا

آپ جموڑی دہر کے لیے سڑک سے ایک طرف ہٹ جائیں!

کیوں کیابات ہے؟عبدالمنان نےسوال کیا

یر بیثانی کی کوئی بات نہیں ۔ پہرے داروں کو تکم ملاہے کہ حکومت کے چند اہل کارسیفا نے جارہے ہے،اس لیے نیا م لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے۔ سلمان نے دروازے کی طرف ویکھا۔ سلح آدمی سڑک پر جمع ہونے والے لوگوں کو دائیں بائیں ہٹار ہے تھے۔ یانچ منٹ بعدسر پٹ دوڑ نے والے گھوڑوں

کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں دس مسلح سوار آ گے نکل گئے۔ فوجی افسرنے کہاا بآپاطمینان سے جاسکتے ہیں

عبدالمنان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔میرے خیال میں بیوہی لوگ ہیں جو رات وزیراعظم کے محافظ دیتے کے ساتھ آئے تھے۔

چند نوجوان ان کے ساتھ ہو لیے۔ دروازے ہے تھوڑی دور آگے دوسوار کھڑے تھے۔ایک سوار نے اتر کرعبدالمنان کواپنا گھوڑا پیش کر دیا اوروہ اس پرسوار ہوگیا۔

ជជជ

## بدریہ ہے ایک اور ملاقات

سعید کو نیم خوابی کی حالت میں کمر ہے کے اندرکسی کی موجود گی کا احساس ہوا۔ اس نے کروٹ بدل کر آئکھیں کھولیں اور پھر چند ثانیے وہ خواب اور حقیقت کے درمیان انتیاز نہ کر سکا۔ دروازہ کھلاتھا، عا تکہ اور منصوراس کے قریب کھڑے متھاوران کی آئکھیں آئسوؤں سے لبر پر تجمیں

عا تکہ! عا تکہ!! اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور جلدی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ منصور کی طرف کچسیا دیے۔

منصور سکیاں لیتا ہوااس سے لیٹ گیا۔ماموں جان! ا اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہم عمیر سے انتقام لے چکے ہیں وہ قل ہو چکا ہے! سعید کی نگا ہیں عا تکہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔اس نے منصور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا:عا تکہ! بیٹے جاؤ!

و هاس کے قریب کری پر بیٹی گئی اورا پنالرز تا ہواہا تھاس کی بیٹیائی پر رکھ دیا۔ مجھے بخار نہیں عاتکہ! میں بہت سخت جان ہوں اوراب تو مجھے یہ بھی یقین ہوگیا ہے کہانی عاتکہ کی زندگی میں موت میر کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرسکتی۔ سعید کے لیوں پر تبہم تھالیکن اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ناک تھیں۔ عاتکہ ن سندہ میں شرکہ نیل سسائل کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ناک تھیں۔ عاتکہ

نے اپنے دو پٹے کے آنجل سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ پھرا جا تک سعید نے اس کا خوب صورت ہاتھ پکڑااور اپنے ہونئوں سے لگالیا۔ عا تکہ! میں تہ ہیں گئی بارخواب میں و کچہ چکا ہوں ،اور اب بھی آنکھیں کھولئے سے پہلے میں تمہاری رفاقت میں کہیں جارہا تھا ہم یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ منصور تمہیں کہاں ملا تھا اور عمیر کیسے قبل ہوا؟

عا تکہ نے جواب دیا سعید! بیقدرت کاایک مجمز ہ ہے کہم اس وقت ہمیں یہاں د کچھر ہے ہو۔ہم عتبہ کی قید میں تھے۔

منصور نے کہا ماموں جان! ہمیں چچاسلمان نے اس کی قبید سے نکالا ہے۔ مذہبہ ا پنے گھر میں نہیں تھا ،ورنہ وہ اسے بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ سلمان کہاں ہے؟ سعید نے مضطرب ہوکرسوال کیا عا تکہنے جواب دیا۔وہ ہمارے ساتھآئے تھے اورآپ کودروازے ہے ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہوہ مجھ سے ملے بغیر نہ چلے جا کیں، مجھے ان سے بہت بچھے کہن**ا** عا تکہنے کہا سعیدا یہ کیسے ہوستا ہے کہوہ تمہارے متعلق بورااطمینان حاصل کیے بغیر واپس چلے جائیں۔وہ کہتے تھے کہ میں فرصت کے وقت اطمینان سے باتیں کروں گا۔ابآپ لیٹ جا کیں۔ منصور ایک طرف ہے گیا اور سعید نے ناتکہ کے اصرار پر تکیے پرسر رکھتے عا تکہ! تہہیں یقین نہیں آئے گا۔لیکن گزشتہ شام میں نے صحن کے اندر تین چکر لگائے تھے اور اس وقت تو میں بیمحسوں کرتا ہوں کہ میں مولائے حسن کی چوٹی تک بھاگ سَماہوں ۔ لودى دارسى كى بالدة ين پيان

سعید مسکرار ہاتھالیکن اچا تک اس کے چہرے برا داسی جیماً بی ۔
اما تکہ! اس نے کہا مجھے تمام واقعات سناؤ۔ سلمان عجیب آ دمی ہے۔ اس نے
مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہاری تلاش میں جا رہا ہے۔ بلکہ مجھے نہیشہ یہ سلی دیا
کرتا تھا کہ تم بخیریت ہواور منصور بھی بہت جلدگھر پہنچ جائے گا۔

عا تکہ نے اپنی قیداور رہائی کے واقعات بیان کروہے۔

سعید نے منصور سے چنرسوال کیے اور کیلھے دیر گہری سوپتی میں ڈو بارہا۔ کچر اس عا تکہ! آج میںتم ہے وہ باتیں کرنا جا ہتا ہوں جو عام حالات میں بھی میری زبان پر نہ آتیں۔ مجھے ایہامحسوں ہوتا ہے کہ معید دو تھے۔ایک وہ جسے اس ملک اور تو م کی محبت اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی اور اور اسے اندلس کی آزا دی کے لیے جینا اورمریا سکھایا گیا تھا۔جسے بجین ہے اندلس کی ایک بہا دراور غیور بیٹی کی ڈگاہوں کی برجنبش بیہ پیغام دیا کرتی تھی کہ ہم اس ملک کی آزا دفضا وَں میں سانس لینے کے لیے پیدا ہوئے میں بیمیر اوطن ہے اورتم اس کے نگیبان ہوجس سر زملین پرمیرے والدین کاخون گرانها، اس ہے ہم زندگی کی ہرراحت اور سرت جیننے کاحن رکھتے ہیں لیکن آج میں یہ مجھتا ہوں کہ وہ معیدمر چکا ہے بلکہ وہ اس وقت مرگیا تھا،جب اس کے باپ کی ایش ایک و سرائے میں پڑ ی ہموئی تھی۔ عا تله نے کرب آنگیز کھے میں کہا نہیں!'نہیں!! سعیدالیی ہا تیں نہ کرو۔ عا تکہ! اس نے کہا میں نے اپنی بات ختم نہیں کی دوسر اسعیدوہ ہے جوموت کے وروازے پر دستک دینے کے بعدلوٹ آیا ہے اوراب وہ زندہ رہنا جا ہتا ہے عا تکہ! جب میں زخموں سے چورتھا اور میری ڈگا ہوں کے سامنے موت کے اندھیر وں کے سوا کیجھے نہ تھا ۔میر ہے دل میں مایوی ، مصطارگی اور ذلت کے اس مسکن میں چند سانس لینے کی خواہش بھی ختم ہو چکی تھی نو مجھے اچا تک ایبا محسوں ہوا کہتم مجھے آوازیں دے ربی ہوئے میہ کہدر بی ہوسعید! تم مجھے درندوں کی اس کہتی میں چھوڑ کر کہاں جار ہے ہو؟ اور پھر میں نے ہے ہونٹی کی حالت میں بھی زندگی کا وامن کیکڑر کھا تھا اور جب مجھ کو ہوش آتا تھا تو میں بار باریہ دعا کیا کرتا کہ کاش! سلمان اندلس جھوڑ نے سے پہلے مجھےمل جائے اور موت سے پہلے میں اس سے بیدورخوا ست کر سکوں کہتم عا تکہ کو اپنے ساتھ لے جاؤا ندلس کی اس بیٹی کواپنی تو م کے گنا ہوں کی

سز امیں حصد دارنجیں منبنا جا ہیں۔ ما تک نن مذھی ہوئی آواز میں کہا۔ سعید! تم کیا کہ رہے ہو؟ تم یہ کسیسویتی

عا تکہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ سعید! تم کیا کہدرے ہو؟ تم یہ کیسے سو ج سکتے تھے کہ میں شہبیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟

مجھے معلوم تھا کہتم میرا کہانہیں مانو گی لیکن سلمان کی آمد پر میرے ول میں بیا امید پیدا ہو گئی تھی کہ قدرت نے ہمارے لیے مد د گار جیجے دیا ہے اور میں روبہ صحت ہوتے بی تنہبیں قائل کرسکوں گا کہمو جودہ حالات میں تم یہاں نہیں رہ سکتیں ۔جب اندلس کے اندھیر ہے حجیث جا کیں گے تو تھہیں واپس بلالیا جائے گا۔ عا تکہ! میں اس بات کااعتر اف کرتا ہوں کہآج میں اندلس ہے زیادہ تمہارے متعلق سو چنے لگا ہوں ۔اس لیے نہیں کہمیرے ول میں اندلس کی محبت نتم ہوچکی ہے بلکہ اگرتم حیاہتی ہو کہ تہماراوہ سعید جسے مسکراتے ہوئے جان دینا سکھایا گیا تھا، اپنافرض پورا کر سکے، تو خدا کے لیے میرا کہا مانو ۔ سلمان کا کامغر نا طہ میں نتم ہو چکا ہے، اب آگر میر ابس جیلا تو میں ایک دن بھی ا**ں کا بہا**ل کھہر نا پہند خبیں کروں گا۔ گز شتہ را ہے میر ہے

میز بان اور طبیب نے پہلی باردل کھول کر مجھ سے جوبا تیں کی ہیں ،وہ سن کرمیر ادل گواہی دیتا ہے کہ وہ طوفان جسے ابا جان رو کناچا ہے تھے ،بڑی تیزی سے ہمارے سروں پرآ پہنچا ہے۔ آج اہل غرباطہ ایک تو م نہیں بلکہ بھیٹروں کا وہ گلہ ہیں جو بھیٹریوں کو اپنے

چروا ہے مجھتا ہے۔ ہمارا عذا ب شروع ہو چکا ہے۔ اس کی آخری جیت ای دن پوری ہو گا ہے۔ اس کی آخری جیت ای دن پوری ہو گئی تھے نا تکد! تم جانتی ہو کہ عذبہ کون ہے اورا گرخدانخواستہ دخمن نے غرنا طہر قیضنہ کرلیا تو کئے عذبہ اور پیدا ہو جا کیں گے ذرا سوچو! اس وقت تہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا میں منصور کو بھی تہمارے ساتھ بی جھیجنا چا ہتا ہوں۔ آج سلمان سے میری گفتگو اس مسللے پر ہوگی اور مجھے ساتھ بی جھیجنا چا ہتا ہوں۔ آج سلمان سے میری گفتگو اس مسللے پر ہوگی اور مجھے

یقین ہے کہوہ میری درخواست رؤیمیں کرے گا۔

عا تکہنے اچا تک نرم ہوکر کہا۔اگرتم تھم دو گے تو میں سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہا جا وُں گی لیکن ہم دونوں کےخطرات ایک جیسے ہیں اورجس قدرتم میرے بإرمیں پر بیثان ہوا تنابی سلمان تمہارے متعلق فکر مند ہے۔ہم کسی صورت میں بھی متہمیں پیچھے چھوڑ کرنہیں جا سکتے ۔سلمان کہتا تھا کہتم بہت جلدسفر کے قابل ہو جاؤ گے ۔اگرتم غرنا طہمیں فوری خطرہ محسو*ی کرتے ہوت*و ہم دو حیار دن کے لیے باہر کوئی جائے پناہ تلاش کر سکتے ہوتو ہم دو جا رون کے لیے باہر کوئی جائے پناہ تلاش کر سکتے ہیں جبتم سفر کے قابل ہوجا ؤ گے تو ہم پیا ڑوں کی طرف نکل جا ئیں گے پھر جب تسمى جگہ پہنچ کر مجھے بیہاطمینان ہو جائے گا کہابتہ ہیں مثمن ہے کوئی خطرہ نہیں رہا اورتمہارا اندلس میں رہناضروری ہےتو میں اورمنصورافر بقتہ کے ساحل پر بچیرہ روم میں کسی جزیرے پرتمہاراا نتظار کریں گے۔ عا تکہ! خدا ہے دعا کرو کہ میں کل ہی رو زانہ ہو جاؤں مجھے معلوم ہے کہ غرنا طہ میں میرائٹہر ناصرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی خطرنا ک ہے سعیدا ٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ کہاں جارہے ہیں؟ عا تکہنے یو جھا میں سلمان ہے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کچھ دہر آرام کرلیں منصوراتم اندرجا کرخادمہ کو بایا اووہ انہیں دوسرے کمرے میں لے جائے گی۔ بھاگ سَتاہوں۔ بھاگ سَتاہوں ۔

جھوڑی در بعد سعید سلمان کے کمرے میں داخل ہوا

اس کے پاس اس وقت جمیل کے علاوہ ایک اجنبی بیٹیا ہوا تھا۔وہ اٹھ کر باری

باری سعید سے بغل گیر ہوئے ۔ جمیل نے اجنبی کا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ عبدالملک ہیں۔ان کا گھر المرید کے قریب ہے۔ وہاں سے بیغر ناطہ کے حالات معلوم کرنے اور اپنے والد کے دوستوں سے ملنے آئے تھے۔المرید کی جنگ کے آخری ایام میں ان کے والد المرید کے نائب سپہسالار تھے۔غر ناطہ میں یوسف اور فوج کے بی اور افسر آئیس جانے ہیں۔

فوج کے بی اور افسر آئیس جانے ہیں۔

سلمان نے کہا۔ابھی آپ کو چلنے بھر نے سے پر بییز کرنا چاہیے بھائی جان! میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب طبیب نے جھے اس پابندی سے آزا د معالمیں

سلمان نے کہا چھا آپ تشریف رکھیں۔ میں ابھی فارغ ہوجا تا ہوں بھر وہ عبدالمیا لک کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ کے گاؤں کے ثال میں چند نار بھی جیں جہاں بھی خانہ بدوش رہا کرتے تھے اور مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا بھی جیں جہاں بھی خانہ بدوش رہا کرتے تھے اور مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا آبٹا رایک گہرے کھٹر میں گرتا ہے جو چند میل نیچ ہمندر میں جاماتا ہے تو آپ کو بچھ اور بتا نے کی ضرورت نہیں ۔ میں آپ کا گاؤں دیکھ چکا ہوں اوروہ لوراعلا قد جہاں میں بھیں تو ماکرتا تھا ہمیری ڈگا ہوں کے سامنے ہے۔ اگر ضرورتی بیزی کی فو آپ کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کوئی دفت پیش نہیں آئے گی ورند آپ کو بیا طلاع ضرور ل

جائے گی کہآپ کے ساتھی جھے کس جگہل سکتے ہیں۔میری طرف سے جوآ دی آپ کے پاس آئے گاوہ آپ کے گاؤں میں اجنبی نہیں ہوگا۔ آپ اس کانا منہیں بتا سکتے ؟

سپ ہیں۔ آپ یوسف ہے میری ملاقات کا انتظار کریں پھر کوئی بات آپ ہے پوشیدہ نہیں رہے گی!

سلمان ہیا کہ کرجمیل سے مخاطب ہوا۔تم انہیں بتاؤ میں جتنی جلدی غرناطہ سے روانہ ہو جاؤں اس قدر بہتر ہے اور سعید کو بھی بہاں سے فوراً نکالناضر وری ہے اگر وفد کے ساتھا س کا بھیجا جانا ضروری ہے نو جب تک وہ لمجسفر کے قابل نہیں ہوتا ، ہم رائے میں کسی جگہ تھم جا ئیں گئے ۔ سعید نے کہا میں اسی مسکے پر آپ سے گفتگو کرنے آیا تھا۔ نیا تکہ اور منصور کا

سعید نے لہا میں اس مسلے پر آپ سے اسلوٹر نے آیا تھا۔ عاتلہ اور سور 5 معاملہ مجھ سے کہیں زیادہ امر مے عذبہ اور اس کے ساتھی ان کی تلاش میں زمین و آسان ایک کردیں گے۔ اور اگر غداروں نے اچا تک دشمن کے لیے غرنا طرک درواز نے کھول دیات ان کا لیے فرار کے رائے بندہو جا کیں گے۔ ان حالات میں وہ غرنا طرکی نسبت بیماڑوں کی بربستی میں زیادہ محفوظ ہوں گے۔

سلمان نے کہا سعیدا تم مطمئن رہو میں جہاز پراس وقت قدم رکھوں گا، جب مجھے عاشکہ اور منصور کے متعلق بورااطمینان ہوجائے گااور بیہوسکتا ہے کہ آئندہ چند ونوں یا چند گفتوں کے حالات ہمیں ایک ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہی نہ دیں اور عاشکہ کوتم سے پہلے یابعد یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا بھر یہ بھی ممکن ہے کہ منصور اور عاشکہ کوجھی علیمدہ علیمدہ راستہ اختیار کرنے پڑیں۔ آج سہہ پیر تک یوسف کے ساتھ میر کی ملاقات ہوجائے گی۔ واید بھی ان کے پاس ہوگا۔ اگر ہم نے اچا تک ماتھ میر کی ملاقات ہوجائے گی۔ واید بھی ان کے پاس ہوگا۔ اگر ہم نے اچا تک کوئی فیصلہ کیا تو آپ کواطلاع مل جائے گی۔ میں صرف بیچ پہتا ہوں کہ اگر منصور کو علیمہ دستر کرنا پڑیا اور اسے چندون کے لیے آپ سے جدار کھنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ پر بیٹان خبیں ہوں گے۔

سعید مسکر ایا ۔ میر اجھانجا ایک آ زمائش سے گزر چکا ہے اور اب میر کی بیہ خواہش ہے کہ آپ اسے اپنے کاشوق ہے اور ا ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے جا کیں ۔ اسے ایک جہاز ران بننے کاشوق ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں ترکوں کو جماری عانت کے لیے اچھے جہاز رانوں کی ضرورت ہوگ

جمیل نے کہا جناب! اب ہمیں اجازت دیجے ابوالحس یا اس کا نوکرا ّپ کوفلہر کے وقت مسجد کے دروازے تک پہنچادے گا اور وہاں آپ کے لیے بھٹی کھڑی ہو عبدالملک اور جمیل کے بعد سعید بھی کمرے سے نگل آئے اور سلمان اپنے بستر پر لیٹ گیا۔

حھوڑی در بعدوہ گہری نیندسور ہاتھا

公公公

جب سلمان کی آنکھ کھلی تو منصوراس کے بستر کے قریب کھڑا تھا اوراس کے بستر کے قریب کھڑا تھا اوراس کے بہتر کے تحصی چھپے ایک لڑکی و مب یاؤں دروازے سے با برنکل ربی تھی ۔سلمان اس کے لباس کی بلکی سی ایک جھلک سے زیادہ نید کھے سکا۔

ہیں تی ایک بھلک سے ریا دہ نہ دیوسہ۔ آؤمنصور! اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میر اخیال ہے کہ میں بہت سو یا ہوں اب دو پہر ہونے والی ہے آیا جان! اور ماموں جان دوبار آپ کو دیکھتے آئے تھے۔ آیا عا تکہ کہتی تھیں خدا کرے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو۔ ابھی طبیب بھی آئے تھے۔ ان کے ساتھ مہمان بھی تھے۔

میں نے نوکروں کوتا کید کی تھی کہ اگر کوئی فخض میرے بارے میں پوچھتا ہوا آئے تو مجھےفوراً جگادے جائے ۔

آیا عا تکه آپ کو جگانا جا ہتی تھیں ،لیکن طبیب نے منع کر دیا تھااور مہمان بھی یہ کتے تھے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے

> مهمان کهاں ہیں؟ وه یبیں ہیں میں نہیں اطلاع دیتا ہوں منصور بھاگ کریا ہرنگل گیا

ایک ٹوکرنے وروازے سے جھا کلتے ہوئے کہا

جناب كهانا كي آؤن؟

5 **[** ] [

نوکروا پس چلاگیا سلمان کوغرنا طرآنے کے بعد پہلی ہار بھوک محسوس ہور بی تھی ۔وہ ہاتھ منہ وطونے

اور لباس تبدیل کرنے کے بعد کری پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد نوکر نے کھانے کا طشت لاکراس کے سامنے تیائی پررکھتے ہوئے کہا

جناب! اب بہت دیر ہوگئی، میں صبح ناشیتے کے لی بلانے آیا تھا لیکن آپ سو

، سلمان نے کہا، شاہد کوئی مہمان مجھ سے مانا چاہتے تھے، وہ چلے تو نہیں گئے؟ نہیں جناب! مہمان پہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملا قات سے پہلے اطمینان

ے کھانا کھالیں سے کھانا کھالیں سے سا

سلمان کوعبدالمنان یا اس کی طرف ہے کسی ایکجی کے ملاوہ عثمان کا انتظار تھا۔ سی نے جلد کی جلد کی کھانا فتم کر کے نوکر کوآ واز دی۔

اس نے جلدی جلدی کھانا ختم کر کے نوکر کوآ واز دی۔ بھراجیا نک اسے ایہامحسوں ہوا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے بدر ریہ اپنی بیٹی کے

ہاتھ میں ہاتھ دیے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سلمان چند ثانبے بھٹی کھٹی آتھوں سےان کی طرف دیکھٹار ہااور پھراحیا تک اس کی آئٹھیں جھک گئیں

مان ق سرف و بصاربارد رومران معه ن ۱۰۰ میران بعث بدر. اساء جھنگی ہوئی آگے بردھی

امی جان کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے

سلمان بیارے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بدریہ سے خاطب ہوا تشریف رکھے! مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ آپ یہاں پہنچ گئی ہیں۔عثمان

عشر ليف ريسية عصامي من عن مين مين الأولاد ب يبهاس من ما ياس و من آپ سے ملاقفا ؟

ہاں!لیکناگروہ میرے پاس نہ بھی آتا تو بھی میں یہاں آنے کا پکاارا دہ کر پکی تھی۔ مجھے بار باریہ خیال آر ہاتھا کہاگر آپ کواچا تک واپس جانا پڑا تو شاید ہم آپ کودوہا رہ نیدد کچھیں۔ یا فرہ ہوستا تھا کہ حالات مجھے اچا تک واپسی پرمجور کردیے لیکن آپ کوخد احافظ کے بغیر اندلس سے رخصت ہونا میر ہے۔ لیے ایک بہت بڑی آ زمائش ہوتی اور پھر مجھے آخری دم تک بیامیدر بہتی کہ کسی دن واپس ضرور آؤں گا۔
وہ بچھ دیر خاموش بیٹھے رہے ۔ پھر بدریہ نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا میں عاتکہ اور مضور کے متعلق بہت مفتطر ہتی جعفر برروز میرے پاس آ نا تھا۔ اگر میں عاتکہ اور مضور کے متعلق بہت مفتطر ہتی جعفر برروز میرے پاس آ نا تھا۔ اگر میں اسے منع نہ کرتی تو وہ شاید و بگا پر حملہ کرنے سے بھی درائج نہ کرتی ہی تو وہ شاید و بگا پر حملہ کرنے سے بھی درائج نہ کرتی ہی تو وقت میں نے اسے تسلی دینے کے لیے گاؤں کے ایک آ دی کو بھی و یا تھا اور ایک آگوشی جو روان بھو نے ایک آ دی کو بھی جو کہا در ایک اگوشی جو رہی ہوئی تھی مونی تھی ہوئی تھی ان کر ایک کافذ اور ایک آگوشی جو رہی میان یہ خطان یہ خطا اور انگوشی بذات خود آپ کو پیش کرنا چاہتا تھا لیکن جموڑی ویرا نظار کرنے ہوئے کہا عثمان یہ خطا اور انگوشی بذات خود آپ کو پیش کرنا چاہتا تھا لیکن جموڑی ویرا نظار کرنے ہوئے کہا کے بعد اس نے بیا امانت مجھے مونی دی تھی۔

سلمان نے جلدی ہے کاغذ رمختصری تحریر یز ہے ہوئے کہا

آپ نے پرنطان حاہے؟

ہاں!میراخیال تھا کہ اگر کوئی اہم بات ہوتو آپ کوفوراً جگا دے جائے۔معلوم ہوتا ہے کہ شحاک کے ذہن میں کافی انقلاب آچکا ہے۔ میں انگوٹھی پر بعذبہ کانا م بھی پڑھ چکی ہوں۔

سلمان نے رومال ہے انگوشی کھول کر و یکھتے ہوئے کہامیر اخیال ہے کہاس رضا کارانہ چیش کش کی بڑی وجہاس کی بیوی ہے۔

ہاں! عثمان کہتا تھا کہ وہ اسے دیکھ کررو پڑ اتھا اور ابو یعقوب سے کہتا تھا کہا ہے۔ آ دمی کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں

اس انگوشی کی بدولت ہم کونوال کے گئے میں پھنداڈ ال سکتے ہیں بدریہ نے مضطرب ہو کر کہا۔ خدا کے لیے! کونوال کا مسکدان لوگوں پر چھوڑ و بیجئے جواس کے ساتھ زیادہ آسانی ہے نبٹ سکتے ہیں مجھ سے وعدہ سیجیے کہ آپ آ ئندہ ان ساتھیوں کےمشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا ئیں گے جمن کے لیے آپ ایک بہت برداسہاراین کیے ہیں۔ سلمان نے کہا آپ فکرنہ کریں! آج تیسرے آ دمی سے میری ملاقات ہور بی ہے اور میں وعد ہ کرتا ہوں کہاس کی ہدایا ہے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا ؤں گا۔ تیسرا آ دمی! مجھے یقین ہے کہوہ آپ کوغلط مشورہ نہیں دے سکتا ۔ آپ کومعلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ ابھی تک ہماری ملاقات مجیس ہوئی ،لیکن اب میں اس کے متعلق بہت کیجھ جانتا ہوں ۔اس کا نام بور ہف ہے اور وہ موی بن ابی عنسان کے نامور ساالاروں میں ہے بدر بیسکرائی ۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پوسف کے سوااورکوئی ٹبیں ہوسکتا ۔وہ ماموں جان کا دوست ہے اور بچین میں میں اور **وار**ید ان کے گھر میں کھیا! کرتے تھے۔ان کی ہیوی مجھ سے بہت بیارکرتی تھی ۔جنگ کے دوران ان کا اکلونالڑ کا شہید ہو گیا تھا۔ وہ چند ٹانیے خاموش رہے۔ بھرسلمان نے مغموم کھیے میں کہا۔ بدریہ مجھے ایہا محسوں ہوتا ہے کہ میری روانگی کاوقت قریب آچکا ہے ممکن ہے کہ میں کسی وجہ ہے یباں واپس نہ آسکوں ۔ میں آپ ہے بہت پچھ کہنا جاہتا تھالیکن اس وقت اپنے جذبات کی تر جمانی کے لیے میں جوالفاظ ہوج سَمّا ہوں وہ ایک مختصری وعارختم ہو ا بدریہ! وہ پہلی بارا ہے اس کے نام ہے بکاررہا تھا۔ میں اللہ ہے دعا کرتا ہوں کہوہ تمہارا جامی و ناصر ہو! اورکسی دن میں تمہارے پاس بیہ بیغام لے کرآؤں کہ

اندلس کی کشتی گر داب سے نکل چکی ہے۔ ماضی کے اندھیر سے حجیت کچیے ہیں اور نگ صبح کا سورج نمودار ہورہا ہے۔ ا "ماء نے کہا چچا جان! اگر آپ اچا تک واپس چلے گئے تو میں ہرروز آپ کا ا نتظار کیا کروں گی اور دو بارہ آئے بر آپ کوبھی واپس ٹپیس جائے دوں گی۔ بدریه نے سلمان کی طرف و یکھااورآ تکھوں میں آنسوالاتے ہوئے کہا مجھی مجھی میں میٹھسوں کرتی ہوں کہ شاہد ہمارے لیے دعاؤں کاوفت گزر چکا ہے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کابر سان حال ٹییں ہوگا۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو بھی ٹییں پہچان شکیں گی اور مائیں اپنے بچوں کی چیخوں سے کان بند کرلیں گی۔خدا کرے کہ بیاعذاب ٹل جائے ورنہ ہم پر جودور آئے والا ہے وہ قیامت سے سلم نہیں ہوگا ۔لیکن اس کے باوجود میں ہے مسو*س کرتی ہو*ں کہ جب ہمارے سامنے مایوی کے اندھیر وں کے سوا کیجھٹییں ہو گاتو بھی ہماری فکامیں آپ کو نلاش کیا کریں گی اور جب موت کے خوف سے ہمارے ذہن ماؤف ہو جا کیں گے اور ماضی ایک خواب بن کے رہ جائے گانو شاہداس وقت بھی میں اسا یکو پیتسلیاں دیا کروں گی کہ مسی دن ایک بهادراورشریف انسان بهاراحال پوچ<u>ینهٔ آ</u>ئے گا۔ ابواصر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ۔اس نے آ کے بڑھ کرسلمان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپتشریف رھیں اصح میں آپ کود کیھنے آیا تھانو آپ سورے تھے۔ میں آپ کومبار کیاد پیش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہواہے کہ آپ کو پوسف نے بلایا ہے۔ جی ہاں! میں جمور کی دیر تک ان کے باس جارہا ہوں۔۔۔۔۔۔اور آپ ہے یہ بوچمناچا ہتا ہوں کہ سعید کب تک سفر کے قابل ہوجائے گا۔ ابواصر نے جواب دیا۔اگر کوئی معمولی سفر ہونؤ وہ تنین جاردن تک گھوڑے پر سواری کے قابل ہو جائے گا۔لیکن لمبےسفر کے لیے اس چندون اور آرام کرنے کی ضرورت ہے۔اس کا ایک زخم ابھی نک اجھی طرح مندمل نہیں ہوا۔ سلمان نے کہا میر امطلب ہے کہا گرمجبوری کی حالت میں اسے اچا تک سفر

کی ضرورت پیش آ جائے تو گھوڑے پر چندمیل سفر کرنے میں اسے زیادہ خطرہ تو نہیں؟

مجوری کی حالت میں ہمیں ہرخطرہ مول لینا پڑتا ہے لیکن اگر سفر ایبا ہو کہ اسے گھوڑا دوڑا نے کی ضرورت پیش نہ آئے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ صرف احتیاط کی ضرورت ہے۔آج اس کی حالت بہتر ہے۔تا ہم ابھی وہ بہت کمزورہے۔

ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اسے زیادہ سے زیادہ آرام کا موقع دیا جائے لیکن ٹاگز ہر حالات میں بیا ایک مجوری ہوگی ۔اس لیے میں بیہ چاہتا ہوں کہ جوادویات اس کے لیےضروری ہیں وہ سفر کے دوران ہمارے یاس موجود ہوں ۔

ابونصر نے کہاای کے لیے ادویات اور مرہم پٹی کے سامان کی تھیلی ہروفت تیار ہوگی اورائے ضروری ہدایات بھی مل جائیں گی۔

سلمان نے کہا میں آپ کاشکر گزار ہوں ۔آپ نے میرے دل کابو جھ پچھ ہاکا لردیا ہے۔

ابونصر نے کہا۔ اگر وارد وست کی بجائے یوسف کا گھر ہی زیا وہ محفوظ ہوجائے گا۔
اس کے لیے اب کسی اورد وست کی بجائے یوسف کا گھر ہی زیا وہ محفوظ ہوجائے گا۔
ابو الحسن دروازے پر دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلمان سے کہا۔ جناب!عصر کاوفت ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ تیار ہوجا کیں۔
ابونصر نے کہا۔ جنا! جمہیں ان کے ساتھ جاتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیما

الإجان! آپ فکرنه کریں

نصف ساعت بعد سلمان ایک رضا کار کے ساتھ بلھی پرسوار ہو چکا تھا۔

## تنيسرا آدمي

مبلحتی ایک مکان کی ڈیوڑھی کے سامنے رکی اور سلمان کے ساتھی نے کہا۔اب آپ اتر کرسید ھےا ندر چلے جا تئیں ۔ ڈیوڑھی پرآپ کوکسی تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔سلمان بھی سےانز کر ڈیوڑھی کی طرف بڑھا۔

ا جیا تک والید نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر گرم جوشی ہے مصافحہ کرتے

آیئے!وہ اندرآپ کا نظار کرر ہے ہیں۔پہلے آپ ان سے ملاقات کرلیں پھر ہم ہاتیں کریں گے!

وہ ایک وسیع صحن، جس کے ایک طرف دیوان خانہ تھا اور دوسری طرف

اصطبل عبورکر کے مکان کے اندرو نی حصے میں داخل ہوئے۔ حموڑی دہرِ بعد سلمان کچل منزل کے ایک کمرے میں پوسف کے سامنے کھڑا

تھا۔ میں تیسرا آ دی ہوں۔اس نے اٹھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کاش ہماری ملا قات چند ماہ پہلے ہو جاتی !اور پھروہ ایک دوسرے سے بغل گیرہو گئے ۔

يوسف كاقد سلمان ہے قدرے نكاتا ہوا تھا۔ كشادہ سينے اور مضبوط اعضا كابيہ آدمی جس کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے۔اب بھی کشیدہ قامت جوان معلوم ہوتا تھا۔اس کاچہر ہ قدرےلہوتر ہ اور پتلاتھا۔ گہری چیک دارآ تکھیں ذہانت اور جرائت کی آئینیه دار تھیں۔

سلمان کومیز کے قریب ایک کری پر ہٹھا نے کے بعد اس نے واپید کی طرف د یکھااور کہا۔ابتم و بوان خانے میں مہمانوں کاخیال رکھو۔وہ تھوڑی دیریک پہنچ جائیں گےاورعبدالملک ہے یہ کہتے جاؤ کہوہ جلدی ہے اپنا کام فتم کرکے یہاں آ

ولید با ہرنکل گیا اور یوسف میز کے چھپے اپی کری پر بیٹھتے ہوئے سلمان سے

مخاطب ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کا بہت ساقیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے۔

سلمان نے جواب دیا۔ میرے لیے یہ مجھنا مشکل ٹیمن تھا کہ آپ کس قدر مصروف ہیں۔ مگر مجھے اس بات پر چیرت ہورہی ہے کہ آپ نے مجھے گھر بلایا ہے اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ حکومت کے جاسوس یہاں آنے والے ہرآ دی کواچھی طرح دیکھے میں جب کہ حکومت کے جاسوس یہاں آنے والے ہرآ دی کواچھی طرح دیکھے ہیں میر اخیال تھا کہ ہر لیمجے بدلتے ہوئے حالات نے آپ کواور زیا دہ تھا طرح دیا ہوگا۔

یوسف نے کہا تا زہ حالات بتارہ ہیں کہ اب ہم احتیاط کی برمنزل سے آگے جا چیے ہیں۔ آپ کومیر مے متعلق کوئی خوش فھی نہیں ہونی چا ہیے۔ ہیں ان بدنسیب لوگوں میں سے ہوں جو سحج وقت پر غلط اور غلط وقت پر سمج فیصلے کرتے ہیں۔ جب الحمر او میں متار کہ جنگ کا فیصلہ ہور ہاتھا تو مجھے آخری وقت تک اس بات کا لیقین تھا کہم او میں متار کہ جنگ کا فیصلہ ہور ہاتھا تو مجھے آخری وقت تک اس بات کا لیقین تھا کہموئی بن البی غسان کی آخر رہے بائر ثابت نہیں ہوگی۔ پھر جب انہوں نے غرنا طہ کے اکابر سے مایوں ہوکر شہادت کا راستہ اختیار کیا تو میں نے فوج سے بلیحدگی اختیار کیا تو میں ہوئی وقت تک ان کے کہا تھی ہوکر شہادت کا ملال رہے گا کہ میں آخری وقت تک ان کے ساتھ کیوں نہیں تھا۔

اور پھر جب جامد بن زہرہ نے اچا تک غرباطہ سے نگل جانے کا فیصلہ کیا ہتو میری ذاتی کارگز ارک کا بتیجہ اس کے سوا کی کھی نہ تھا کہ وہ غرباطہ سے چند میل دور شہید کر دیے گئے تھے۔

سعیدکو بچانے کے لیے حملہ آوروں کو اپنے بیٹھیے لگالیما کوئی ایبا کارنا مہزمیں تھا، جس پر میں فخر کرسکوں ، اگر میں ہوش سے کام لیتا تو جب اس کے والد اسین کے چورا ہے میں تقریر کررہے تھے۔ اس وفت فوج کو یہ تمجھانے کی ضرورت تھی کے موی کے بعد حالہ تمہاری آخری امید ہے اور اس کی حفاظت تمہاری اولین ذمہ داری

ہے۔۔۔۔ان کی حفاظت کے لیے بینکاڑوں رضا کاربھی بھیجے جاسکتے تھے لیکن ہم اس خوش فنجی میں مبتلا ہتھے کہا گروہ اچا تک خاموشی ہے نکل جا کیں نؤ کو ہستان میں چند دن ان کیمرگرمیاں خفیہ رہ شکیل گی اور اہل غربا طہکو تیاری کاموقع مل جائے گا کاش! اس وفت ہم میں ہے کوئی پیسوچ سَتا کہ ہمارے دشمن ہم ہے کہیں زیادہ اور جب وارید نے مجھے آپ کے متعلق بتایا تفاتو میں نے بہت کی امیدیں آپ ہے وابستہ کر لی تھیں ۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو ہرخطرے ہے وور رکھنا جا ہتا تھا گزشته رات اگر مجھے بروقت بیمعلوم ہوجا تا کہ آپ ایک خطرنا کے مہم پر جارہے ہیں نو میں بقدینا آپ کورو کنے کی کوشش کرتا لیکن پیمیری ایک اور غلطی ہوتی۔ سلمان نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں!اس مہم کا نتیجہ میری نو قع کے خلاف بھی ہو سَمَّنَا تَقَالَيْكُن بِيهِ با تَيْنِ ماضي ہے تعلق رکھتی ہیں ۔۔۔ میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ ستفنباں کے بارے آپ نے کیاسو چاہے؟ ا يوسف في مغموم لهج مين جواب ديا كاش جميل مو چنے اور فيصله كرنے كا اختيار ہوتالیکن آپ کومیں زیا دہ دہر پر بیٹان نہیں کروں گا۔۔۔۔اب ہمارااولین مسکہ بیہ ہے کہآ پےجلدازجلدیہاں ہےروانہ ہوجا نیں۔ جمن قبائلی رہنماؤں کوآپ غرنا طہ میں جمع کر رہے تھے، انہوں نے کیا فیصلہ کیا و ہسرف اس صورت میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں ، جب انہیں فوج کی طرف سے کوئی یقین دہانی ہواورفوج کی بیرحالت ہے کہوہ بمھی غرنا طہرے عوام کی طرف دیکھتی ہے اور بھی ابو القاسم کوہی اپنا آخری سہاراسمجھ لیتی ہے۔ ہاں! جب نسی قوم کے ذہنی اور جسمانی تو کی مفلوج ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی

اجتماعی تو ت کوازمر نوبروئے کارا نے کی بجائے کسی ہوشیار آدمی کاسہارالیتی ہے ابو القاسم نے اپنے سابقہ کردار کے باوجود دلوں میں بیتاثر پیدا کردیا ہے کہ وہ اندلس کا ہوشیارترین آدمی ہے اور بیا کہ عام آدمی کے ہی تاثر است نہیں بلکہ اب بعض شجیدہ لوگ بھی بیسو چنے ہیں کہ ہی ایک آخری دیوار ہے جو ہمارے اور بلا کت خیز طوفان کے درمیان حاکل ہے ۔ اس کے بغیر ہمارے قیدی واپس نہیں آگئے اور اس نے سیفا نے کاراستہ کھلوا کر ہمیں بھوکوں مر نے سے بچالیا ہے۔ حامد بن زہرہ کی آمد پر اس کے خلاف اضطر اب کی ایک ہر اٹھی تھی ۔ لیکن اب بیح حالت نے کہ جولوگ اسے جانے اور سیجھے ہیں، ان میں سے بھی تی ایسے ہیں جہنویں حالت ہے کہ جولوگ اسے جانے اور سیجھے ہیں، ان میں سے بھی تی ایسے ہیں جہنویں حالت ہے کہ جولوگ اسے جانے اور سیجھے ہیں، ان میں سے بھی تی ایسے ہیں جہنویں

عامد بن زہرہ کی آمد براس کے خلاف انتظر اب کی ایک اہر اٹھی تھی ۔ لیکن اب یہ حالت ہے کہ جولوگ اسے جانے اور جمجھ ہیں ، ان میں سے بھی تی ایسے ہیں جمنویں آپ یہ ہوئے ہوئے اسے جانے اور جمجھ ہیں ، ان میں سے بھی تی ایسے ہیں جمنویں آپ یہ ہوئے ہوئے کہ ہمارے پاس فیمن کی فوجی طاقت کا جواب اور کون ہے! یہ یوگ الیوگ ابوعبداللہ کونو تھلے بندوں گالیاں ویتے ہیں لیکن ابوالقاسم پر تکنہ جینی کی جرائے نہیں کرتے ۔ بیکن میر اخیال ہے کہ قبائل سے مجاہد ابوالقاسم سے متعلق خوش فہی میں ہوتا انہیں لیکن میر اخیال ہے کہ قبائل سے مجاہد ابوالقاسم سے متعلق خوش فہی میں ہوتا انہیں

ہوسکتے!

ہوسکتے!

یوسف نے جواب دیا قبائل کے تبین سر دارغرنا طربیج کے بیں اور ان کی
اکثریت ہمارے ساتھ متفق ہے لیکن ابوالقاسم بھی ان سے غافل نہیں تھا۔۔۔اس

نہھی چند سرکر دہ لوگوں کو یہاں بااکر حریت پیند وں کااثر زائل کرنے کی مہم شروع
کردی ہے یہ ہماری ایک اور غلطی تھی کہ ہم نے قبائلی نمائندوں کے اجتماع کے لیے

غرنا طہ کی بجائے پیماڑوں میں کوئی جگہ منتخب نہیں کی اور بیمال بلا کرغداروں کوان کے دلول میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کاموقع مہیا کر دیا۔ میں میں سے مصل میں اللہ اسے میں اللہ اسے میں استان میں میں کوور خارکہ اند

پرسوں رات حکومت کے جاسوں انتجا رہ کے چارسادہ دل رواروں کوورغایا کراہو القاسم کے پاس لے گئے تھے۔ان کی نبیت بری نبھی ۔وہ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا کر گئے تھے کہ جم ابوالقاسم کوراہ راست پر ایانے کی کوشش کریں گے لیکن اس ملاقات کا

تنجیریہ ہوا کہانہوں نے والیس آ کرکئی اور ساتھیوں کوتڈ بذب میں ڈال دیا ہے۔ اس کی منطق ہمیشہ بیہ ہوتی ہے کہ میں اپنی قوم کاؤشمن کیونکر ہوسکتا ہوں۔ آپ نے یہ کیسے مجھ لیا ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو رو کنے کی کوشش کروں گالیکن کوئی قدم اٹھائے سے پہلے آپ کو پوری حقیقت پہندی کے ساتھا پی کامیانی کے امکانات کاجائزہ لیما ہوگا میرے دوست! یوسف نے چنر ٹانے سوچنے کے بعد کہا آج میں آندھی کے ابتدائی جھوتنے محسوں کر رہا ہوں۔اس لیے میں نے غرنا طہرے اکابر اور چند قبائلی سر داروں سے براہ راست گفتگو کی ضرورت محسوس کی ہے۔میرا دِل گوابی دیتا ہے کیفدار ہماری نو تع سے پہلے غربا طہ کی قسمت کا فیصلہ کردیں گے ۔ان میں سے چند آ دمی بیبال آ کیلے ہیں اور ہا تی جموڑی دیر تک پہنچ جا کیں گے۔ ان لوگوں ہے میری گفتگو بہت مختصر ہو گی۔۔۔۔۔ پہلے میری خواہش پیھی کہ و ہغر نا طہیں جن ہو جا کیں لیکن اب میری کوشش یہ ہے کہوہ فوراً اپنے اپنے علاقے میں پہنچ جا کیں۔ میں نے اس امید پر آپ کو بہاں رو کئے کی کوشش کی تھی کہ آپ تر کوں کی طرف ہے آئیل کوئی امپدافزا پیغام دے سکیل گے ،لیکن حکومت اس قدر چوکس ہے کہا ب میں کسی اجتماع میں بھی آپ کی شرکت مناسب نہیں سمجھتا۔۔۔۔ میں جو باتیں آپ ہے کہلوانا جا ہتا تھا ،ا بوہ جھےا پی طرف ہے کہنی پڑیں گی۔

میں ہے اس امید پرآپ او بہاں روسے فی اوسی فی کدا پر اول فی طرف سے نہیں کوئی امید افزا بیغام دے کیاں گے، لیکن حکومت اس قدر چوکس ہے کہ اب میں کسی اجتماع میں بھی آپ کی شرکت مناسب نہیں سجھتا۔۔۔۔۔ میں جو با تیں آپ سے کہلوانا چا بتا تھا ،اب وہ جھے اپنی طرف سے کہنی پڑیں گی۔ خوش قسمتی سے المرید کا ایک فربین اور بہا در سپائی بیبال پہنچ گیا ہے اور میں نے اسے آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ایک دوسرے سے الجی طرح متعارف موجا کیں۔ اس نے بھاری بحرج فوج کے جم بکارافسروں کا ایک گروہ اپنے علاقے ہو جا کیں۔ اس نے بھاری بحروان کرنے کی فرمہ داری قبول کی ہے۔ یہاں سے جو چند آدمی روانہ ہوں گے وہ محتاف راستوں سے جا کیں گے۔عبدالملک دوسرے

کمرے میں بہیٹاان کے لیےضروری ہدایات لکھ رہا ہے۔اس کے بعد آپ کے ساتھاں کی تفصیلی گفتگوہوگ۔ لیکن اسلمان نے قب رمضطرے ہوکر کہا آپ نے سعید سرمتعلق کیا سوجا

لیکن! سلمان نے قدرے مضطرب ہوکر کہا آپ نے سعید کے متعلق کیا سوچا ج؟

ہے۔ یوسف نے اطمینان سے جواب دیامیر سے بھائی! آپ اس وقت جن الجھنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں ان سے غافل نہیں ہول۔۔۔۔۔۔ جھے معلوم ہے کہ آسسے ساتک اور جارین مرو سرنوا سے کوچھوڑ کر سال سے نہیں جاسکتے ۔انہیں

آپ سعیدعا تکہ اور حامد بن زہرہ کے نواسے کو چھوڑ کریبال سے نہیں جاسکتے ۔ آنہیں واقعی یبال ہے خطرہ ہے لیکن سعید ابھی سفر کے قابل نہیں ہوا۔ سامان نے کہالیکن میراخیال ہے کہ وہ غرنا طرکے سوا ہرجگہ زیا وہ محفوظ ہوگا۔ اگر سلمان نے کہالیکن میراخیال ہے کہ وہ غرنا طرکے سوا ہرجگہ زیا وہ محفوظ ہوگا۔ اگر

سلمان نے کہالیکن میراخیال ہے کہ وہ غرنا طہر کے سوا ہر جگہ زیا وہ تحفوظ ہوگا۔الر اسے جلدی بھیج و یا جائے تو رائے بیں اس کے لیے کوئی موزوں جائے پناہ تلاش کی جاسکتی ہے۔ یوسف نے کہا مسکہ اس کے لیے جائے پناہ تلاش کرنا نہیں ، بلکہ وفد کے ساتھ

با ہر بھیجنا ہے۔اب ہم غرنا طرمیں اس سے کوئی کام لینے کاموقع کھو چکے ہیں لیکن وفد میں اہل غرنا طرکے ترجمان کی حیثیت سے اس کی شرکت بہت موثر خابت ہوسکتی میں اہل غرنا طرکے ترجمان کی حیثیت سے اس کی شرکت بہت موثر خابت ہوسکتی

ہے۔ میں عبدالملک اور ولید سے اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں۔میری رائے بھی یمی ہے کہ آپ کوان کے ساتھ پہاں سے روانہ ہونے کی بجائے ساعل کے قریب سمی محفوظ جگہ پہنچ کران کا انتظار کرنا چاہیے۔ہم کوشش کریں گے کہ وہ جلد از جلد

آپ سے جاملیں۔ آپ سے جاملیں۔

سلمان نے کہا اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر مجھے یہاں سے روان ہونے میں در ٹیمیں گئی چاہیے! میں روان ہونے میں در ٹیمیں گئی چاہیے!

یوسف نے کہا میں وفد کے ارکان کوآپ سے متعارف کرانے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا! اور پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہامیر سے بھائی!میر اول گواہی دیتا ہے کہ میں عنقریب کوئی ہری خبر سننے والا ہوں۔ گزشتہ دو دن سے مجھے اپنے گھر میں قدم رکھنے کاموقعہ ٹیمیں ملا۔ میں اپنے فوجی دوستوں اور بعض سر داروں کے ساتھ خفیہ ملا قانوں میں مصروف رہا ہوں۔

مجھے ایک دوست کے ہاں اطلاع ملی تھی کہ آپ ایک خطرنا کے مہم پر جا تھے ہیں اس لیے مجھے ساری رات آتکھوں میں کاٹنی پڑی۔اگر صبح چند اہم شخصیتوں ہے ملاقات کرنا ضروری نہ ہوتا نو جمیل اور عبدالملک کوعبیداللہ کے گھر بھیجنے کی ہجائے میں مذات خود وہاں پہنچ جاتا۔اب گھر پہنچتے ہی مجھے بیہ معلوم ہوا ہے کہ میری غیر حاضری میں الحمراء ہے دو پیغامات آ چکے ہیں صبح شاہی محل کے ناظم کا پیغام آیا تھا اور بیگم صامیہ وہاں چلی گئی تھیں ۔انہوں نے بیہ پیغام بھیجا تھا کہ میں گھر آتے ہی الحمراء پہنچ جاؤں ۔ سلطان کی والدہ مجھ سے ملناحیا ہتی ہیں ۔زندگی میں یہ پہااموقع ہے کہ مجھےان کے پاس جانے ہے تھبرا ہے محسوں ہور بی ہے۔اگروہ میری بیوی کو ان کی والدہ کی معرفت اکھراء بلوا کر ذیطالکھوانے کی بجائے مجھے براہ راست حکم بھیج ویتیں تو میں اس قدر ہر بیثان نہ ہوتا۔۔۔۔اب وہاں جانے سے پہلے میں ہے اطمینان چاہتاہوں کہاگر مجھے دیر ہوجائے یاکسی وجہ سے مجھے وہاں روک لیا جائے تو ہمارے ساتھی اپنے حصے کی ومہ داریاں پوری کریں گے۔اس لیے میں نے اپنی بیوی کویہ جواب لکھ دیا ہے کہ میں شام تک حاضر ہوجاؤں گا۔

#### 5/2 5/2 5/2

عبدالملک کمرے میں واخل ہوا اور اس نے یوسف کے سامنے میز پر چند کاغذات رکھتے ہوئے کہا

جناب! میں نے غربا طہ سے المریہ تک تمام راستوں کے تین نقشے بنا دیے ہیں۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اپنی یا دواست کے مطابق ان سب مقامات پر نشانات لگا دیے ہیں جہاں کوئی خطرہ پیش آسمتا ہے یا آس پاس کی بستیوں سے کوئی اعانت مل علی ہے۔ چوتھا نقشہ جومیں نے آپ کے حکم کے مطابق سلمان کے لیے تیار کیا ہے، زیادہ متحصل ہے اور اس کے ساتھ میں نے رائے کے تمام مراحل کی تفصیلات کے علاوہ ان با اثر لوگوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں جنہیں ان کی روانگی ہے پہلے آگاہ کرنے کی ضرورتی ہے۔ یوسف نے تین نقشے اوران کے ساتھ منسلک کاغذات دیکھ کرایک طرف رکھ

دیے۔ پھر چوتھا نقشہ سامنے رکھ کر قلم اٹھایا اور اس میں پچھر دو بدل کرنے کے بعد سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا

بي نقشه آپ الحجي طرح و مڪھ لين! ہوسَتا ہے كه آپ کواس نقشے كى ضرورت پيش نہ آئے اورغرنا طہہے آگے دوسری یا تیسری منزل پر آپ سب ایک بی رائے پر جن ہو جائیں ہلیکن خطرے کی صورت میں آپ کواس نقشے سے مدو لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ بیدراستہ طویل بھی ہے اور دشوارگز اربھی ،لیکن ہم بیہ جا ہتے ہیں کہ دہمن کے جاسوس آپ برشک بھی نہ کریں اور کسی غیرمتو ت<sup>قع ج</sup>طرے کی صورت میں آپ کو مد دبھی مل کے ۔آپ کے ساتھ جانے والے تھوڑی دیر تک پہال پہنچ جائیں گے، اگر میں ان کی موجود گی میں اُٹھراءے واپس آگیا نوائییں مزید ہدایات دے سکوں گا\_بصورت دیگرکسی اور نجر به کارافسر کوچینی دیا جائے گا۔

عبدالملك نے سلمان ہے مخاطب ہوكر كہا اس نقشے میں صرف المربيه كا راسته وکھایا گیا ہے لیکن اگرآپ مجھے یہ بتاشیں کہآپ ساحل کے کس مقام سے جہاز پر سوار ہوں گے تو میں آپ کے لیے آس باس کے علاقے کانشیب وفراز اور دھمن کی ساحلی چو کیوں کا نقشہ بھی تیار کراسکتا ہوں ۔

سلمان مسکرایا المریہ ہے لے کر مالقہ تک کے تمام ساحلی علاقے کو میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتا ہوں کیکن اگر آپ ساحل پر ڈشمن کی نئی چو کیوں اور ا ڈوں کی نشا ند بی کر دیں نو ہم ان سے بہت فا نکرہ اٹھا سکین گے۔ عبید کمرے میں داخل ہوااوراس نے کہا جناب وہ سب آگئے ہیں اور قلع سے ایک افسر بھی آپ سے فوراً مانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کماندار کی طرف سے ایک ضروری پیغام لایا ہوں ۔

اسے لے آؤ

تشریف لاینوایدئے کمرے سے باہرنگل کرآوازوی

ये ये ये

چند ٹانے بعد ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلام کرنے کے بعد کہا جناب! سما ندار کی بیخواہش ہے کہ آپ تھوڑی دررے لیے قلع میں تشریف کے آپ کمعز زین شہر اور قبائلی شیوخ آپ کے ہاں کے آپ کے ہاں جمع ہور ہے ہیں لیکن وہ بیمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی دریے تک فارغ ہوجا کیں گے تا کہ آپ کے ایک کاری بھی جھیج دی جائے۔

یوسف چند ثانیے اضطراب کی حالت میں نووارد کی طرف و یکھتارہا۔ پھراس نے بوٹ کی مشکل سے سنجل کر کہا۔ میں جلد فارغ ہونے کی کوشش کروں گالیکن اگر کوئی خاص بات ہے نوتم بلا جھبک مجھے بتا سکتے ہو۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں

حال بات ہے وہ ہا ہجا بھے بنا سے ہو۔ یہ ہمارے سا کی بین جونی بات ہمارے سا کی بین جونی بات ہمارے سا کی بین ہوئی بات ہمارے سن ہم نے سی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عنقریب اپنے گھرسے قلع میں منتقل ہوجا کیں گے۔ سلطان نے ان کی عارضی رہائش کے لیے ایک مکان خالی کرنے کا حکم ویا ہے۔ اس کے علاوہ ہ قلع سے فوج کا ایک اور دستہ ان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اچا تک کوئی خطرہ محسوس کیا ہے اور وہ دو مرتبہ سلطان سے ملاقات کر کیے بیں۔ پہلی ملاقات کے دوران غربا طرکے ان علاء مرتبہ سلطان سے ملاقات کر کیے بیں۔ پہلی ملاقات کے دوران غربا طرکے ان علاء

اور بااثر لوگوں کا ایک گروہ بھی الحمراء میں موجود تھا۔ جوابوالقاسم کے اشاروں پر چلتے ہیں لیکن دوسر کی ملاقات میں صرف سلطان کی والدہ نے حصہ لیا تھا۔

یوسف نے کہا مجھے ان بانوں کاعلم ہے میرے کیے صرف یہ بات نگ ہے کہ وزیر اعظم <u>قامع</u> میں منتقل ہونا ج<u>ا</u>ہتے ہیں ۔ تموڑی دیر فیل شہر کے کوٹو ال کے علاوہ چند اہل کاران کی ٹی قیام گاہ و کیجئے آئے تھے اور ہمارے کماندار نے ان ہے اس اچانک فیصلے کی وجہ یو چھی نؤ کونوال نے جواب دیا اب ہرلمحہ سلطان کو وزیر اعظم کےمشوروں کی اورفوج کو ان کی مدایات کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوسف نے سلمان کی طرف و مکھ کرمغموم کہجے میں کہا۔میرے خدشات صحیح ثابت ہوئے ہیں ۔ابوالقاسم یقیناً کوئی خطرنا ک قدم اٹھا چکا ہے! بچروہ کیا ندار کے ایکجی ہے مخاطب ہوا تم فوراُواپس آجاؤ!اورانہیں کھو کہ میں بهت جلد تلع میں پہنچ جاؤں گا۔لیکن تھمرو! میں آئیں ایک رقعہ کھے ویتا ہوں یوسف نے جلدی ہے قلم اٹھا کر چند سطور تکھیں اور کاغذ لپیٹ کر افسر کو دیتے ہوئے کہا بیا آئیں دینا۔ ولیدئے کہا جناب! مجھے ایہا معلوم ہوتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔مکان سے باہر ہمارے ساتھی بہت پر بیثان ہیں۔ ابھی مجھے ایک رضا کار نے اطلاع دی تھی کہ آس باس مڑکوں پر پولیس گشت کرر ہی کماندار کے ایکجی نے کہا۔ جناب پولیس خاصی پریثان معلوم ہوتی ہے۔ مجھے ڈ بوڑھی ہے جموڑی دور چنرافسر وں کےعلاوہ ٹائب کونو ال بھی ملاتھااور بلھی روک کر مجھے الجیجی طرح و مکھے لینے کے بعد یہ اپو حیضے پرمصرتھا کہ میں کہاں جارہاہوں اور جب میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے سابق ساالارکوسام کرنے جارہا ہوں تو اس نے ایک طنز پیمسکرا ہے کے ساتھ پیرکہا تھا کہا ہے ہوقت آئے ہیں۔اندرائے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہآ ہے کوآ سانی ہے سلام کرنے کامو تع نہیں ملے گا!

و ہ مسکرا رہا تھا؟ اور تم نے اس کے دانت تؤڑنے کی کوشش نہ کی؟ غرنا طہ کے سیا ہیوں کو کیا ہو گیا ہے اب جاؤ اور بلھی کے پر دے گرا کریہاں سے روانہ ہو جاؤ! ا گر کونو ال کانا ئب کہیں جیلا 'بیں گیا ۔ نوممکن ہے کہ دوبا رہتمہاری ملاقات ہوجائے افسر نے کہا جناب!اگر آپ مجھے کما ندار کے عتاب سے بچانے کی ذمہ داری لے سکیس تو کونو ال کومیری دوسری ملاقات دریے تک با در ہے گی ۔ فوجی افسر کو رخصت کرنے کے بعد پوسف نے اٹھتے ہوئے سلمان سے کہا آپ مير بساتھ آئيں! و ہ اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمر ہ ایک چھوٹا سااسلحہ خانہ معلوم ہوتا تھا۔ دیواروں کے ساتھ تلواریں ، ڈھالیں چنجر ، نیز ے، طینچے اور دوسر بے ہتھیار سچے ہوئے تھے۔ یوسف نے ایک صندہ ق کاڈ ھکنااٹھاتے ہوئے کہا ہوسکتا ہے کہ ہنگامی حالات میں بیبال سے نکلنے کے لیے آپ کوفوجی لباس کی ضرورت پیش آئے ۔فوری ضرورت کے لیے یہاں ہے آپ موزوں ہتھیا ربھی اٹھا سکتے ہیں ۔اب آپ لیمبیں ہیٹھ کرمیرا انتظار کریں۔میں دیوان خانے میںمہمانوں ہے گفتگوکر تے ہی الحمراء جیلا جاؤں گااورانشا ءاللہ جلد ہی واپس جاؤن گا۔اور ہاں! شام تک وفید کے ارکان جوبیشتر فوج کے سابق عبد بدار ہیں یہاں پہنچ جا کیں گے۔ جھوڑی دریہ بعد بوسف و بوان خانے کے ایک وسیج کمرے میں سر داران قبائل اورمعززين غرناطهت كفتكوكرر بإخفا حاضرین کی اکثریت پہلی بارا سے ایک مجکس میں و کچےرہی تھی اور کئی ایسے بھی تتھے جنہیں اس کی خاموش سرگرمیوں کا کوئی سیجے علم نہ نضا۔اہل غرباطہاس گئ گز ری حالت میں بھی فصاحت و بااغت کے دلدا دہ تھے۔بالخصوص ایسے موقع پر جب کہ ان کی قسمت کا فیصلہ ہورہا تھا، انہیں موٹی بن الی غسان کے ایک نامور ساتھی ہے

ا نتہائی پر جوش اور ولولہ انگیز آخر پر کی نو قع تھی لیکن بوسف کی حالت اس آ دمی کی سی تھی جو ہر ثانیے کسی ہے جا دیثے کامنتظر ہو۔ جو ہر ثانیے کسی ہے جا دیثے کامنتظر ہو۔

بھائیو!اس نے کسی تمہید کے بغیرا داس کیجے میں کہاا حتیاط کا نقاضا یہی تھا کہ میں کیجھ عرصہ اور توم کے ایک گمنام رضا کار کی <sup>دیث</sup>بیت ہے اینے جھے کا کام کرتا رہوں اور جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میری کو مشول ہے چھے مفید نتائ پیدا ہو سکتے ہیں اور مجھےعوام کی نگاہوں ہے پیشیدہ رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو ایسین کے چورا ہے میں کھڑ اہو کر بیاعلان کروں کہا گرفر زندان توم آزا دی کی زندگی اور شہادت کی موت کےعلاوہ کوئی تیسر اراستہ منتخب نہیں کر چکے نو مویٰ بن الی عنسان کے ساتھی آئیں مایوں نہیں کریں گے میں آپ سے بعض حضرات کے ساتھ ملاقاتیں کر چکاہوں اور کل تک میری انتہائی کوشش یہی تھی کہر داران قبائل کوآ نندہ جنَّك كے متعلق كوئى متفقہ فيصلہ كرنے ہے پہلے واپس نہيں جانا جا ہے ليكن آج حالات ایسے ہیں کہ میں آئییں ایک دن کے لیے بھی یہاں تھمرنے کامشورہ نہیں دے سَتا۔اس کیے بیس کہ میں نے یامیرے ساتھیوں نے ذہنی طور پرشکست تبول کر لی ہے۔غلامی کی ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا مقدر ٹھیں ہو سکتی جمنہیں حق کے لیے جینا اور مرنا سکھایا گیا ہے۔ہم لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے ، جب تک ہماری رگوں ہے خون کا آخری قطرہ بہتہ ہیں جا تالیکن اب شابدغر نا طہ ہمارامتعقر خہیں ہوگا۔۔۔۔۔ہمیں بیا رُوں میں بے متعقر تلاش کرنارٹریں گے۔ کمرے میں تھوڑی درے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فوج کے ایک سابق عبد بدار

نے کہا جناب!اگرآپ کوکوئی ایسی ہاے معلوم ہوئی ہے جس کا ہمیں علم ہیں تو ہمارے سے

صبر کا امتحان لینے کی کوشش نہ سیجے ۔ ہم ہر آن بری خبریں سفنے کے عادی ہو کیے۔ بیں ۔ ابھی قلعے سے فوج کا ایک افسر آپ کے پاس آیا تھااور میں نے اسے بکھی سے یوسف نے جواب دیامیرامقصد آپ کوپریثان کرنانہیں۔اس وفت قصر الحمراء اورغرنا طہکے قلعے میں میرا انتظار ہورہا ہے اوروہاں میرے وہ ساتھی بھی کسی بات ہے پر بیثان ہیں جورات کی تنجائیوں میں غداران وطن کی نگاہوں ہے جھپ کر آئندہ جنگ کے نقشے تیار کیا کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ میں نے تازہ اطلاع سے غلط نتائ آخذ کیے ہوں اور میرے خدشات ہے بنیا دہوں۔اس لیے آپ کے کسی سوال کاتسلی بخش جواب دیئے کے لیے میر او ہاں جانا ضروری ہے اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہا گر مجھے کوئی نئی بات معلوم ہوئی یا میں نے کوئی فوری خطرہ محسوں کیانو 'آپ کوکسی تاخیر کے بغیر اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے رضا کارا یک ا یک گھر کا دروازہ کھنکھٹا ئیں گے ۔لیکن سر داران قبائل کے متعلق میر ی رائے لیمی ہے کہ وہ فوراً بہاں ہے نکل جا کیں اور اپنے مجاہدوں کو تیار کریں وقت کی رفیار بہت تیز ہے۔غرنا طہرکے اندرو فی وشمن کسی وقت بھی ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ غربا طہ کے مجاہدوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر پیماڑوں میں پناہ لینی پڑے۔اس وقت ہمارے معز زمہمان کسی روک ٹوک کے بغیر جاسکتے ہیں۔رضا کاروں کے علاوہ فوج کوبھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری سونی جاسکتی ہے ۔غداروں کوان کی طرف آنکھ اٹھا کر در کیھنے کی جرات نہیں ہو سکتی لیکن ایک دو دن بعد کیا ہونے والاہے ،اس کے متعلق يجيئيس كهاجا ستااگر بهارے معز زمهمان ميري نجويز سيمتفق ہيں نؤ ميں ان ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صبح ہوتے بی یہاں ہے روانہ ہو جا نیں۔ اندراش کے ایک ہر ہرسر دار نے کہا جناب! ہم سب آپ کی تجویز سے متفق

ہیں۔اس وقت اہل غرنا طہ جمن خطرات کا سامنا کررہے ہیں،وہ ہمارے لیے نے ہیں ہمارےغدار حکمر انول کا انتہائی خطرنا ک فیصلہ یہی ہوستا ہے کہوہ حیا تک وشمن

کے لیے شہر کے درواز ہے کھول دیں لیکن ہم یہ جاننا جا ہتے ہیں کہا گر خدانخواستہ بهارے خدشات درست ثابت ہوئے تو فوج کارڈنمل کیاہوگا؟ ا یوسف نے جواب دیا اگر غرنا طہ کے عوام نے بیہ فیصلہ کیا کہ غلامی اور ذلت کی زندگی ہے۔شہادے کی موت بہتر ہےنؤ فوج کی بھاری اکثیرے ہر حالت میں ان کا ساتھ دے گی۔اورغر نا طہرے عوام سے حوصلے اس صورت میں قائم رہ سکیں گئے جب کے قبائل میدان میں آجا کیں گے۔ غرنا طہ کے ایک پوڑھے عالم نے کہا موجودہ حالات میں پیاڑی قبائل ای صورت میں سر اٹھا کتے ہیں جب کہ انہیں بیرونی اعانت کی امید ہو۔ان کے نمائندے جانے ہے پہلے یہ جا ننا جا ہے ہیں کہ جنگ شروع کرنے کی صورت میں انہیں کتنی دریز کوں کے جنگی بیڑے کا نتظار کرنا ریڑے گا؟ ا یوسف نے کچھسوچ کر جواب دیا۔ میں اپنی ذاتی معلومات کی بناپر پورے وثؤق کے ساتھ بیہ کہرستا ہوں کہ ترکوں کو عالم اسلام کے متعلق اپنی فرمہ دار یوں کا ا پورا پورا احساس ہے اورا ندلس کو عالم اسلام ہے الگ<sup>ن</sup>جیں سمجھتے الیکن وہ پیھی سمجھتے ہیں کہ اندلس میں دشمنان اساام کے خلاف کسی موٹر اقترام ہے پہلے ان کا عقب محفوظ ہونا جائے۔اس لیے بحیر ہ روم میں اطالیہ ،جنیوااورو بنس کے جنگی بیڑوں پر فیصلہ کن ضربیں لگانا ضروری سمجھتے ہیں آپ کومعلوم ہے کہا گرتز کوں کابیڑ ہ بھیر ہ روم میں مو جود نہ ہوتا تو مصر ہے لے کرمرائش تک کوئی اسامی ریاست آزا دی کا سانس نہ لے علیٰ۔ مجھے یقین ہے کہ تر ک اور بر ہر بہت جلد بچیر ہ روم میں اپنے طاقتور ہو جا ئیں گے کہ دشمن کا ہر ساحلی قلعہ ہماری تو بیں کی زو میں ہو گا اور پھر اندلس کے مسلمانوں کوانہیں آواز دینے کی ضرورت بیش نہیں آئے گی۔ ہماری طرف سے چند فرمہ دارا ومیوں کا ایک وفر بچیرہ روم میں تر کوں کے امیر البحر کے باس جا چکا ہے اور

ا یک ایبا مجاہد ان کار جنما ہے جس نے حامد بن زبرہ کو اندلس کے ساحل پر آتا ر نے

کے لیے دہمن کے دوجنلی جہازتہاہ کردیے تھے۔ ایک آ دمی نے کہالیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہڑ ک بحریہ کاوہ افسر جوحامد بن زہرہ کے ساتھ آیا تھاعنقر یب کسی اجتماع میں کوئی اہم خبر سنائے گا۔

سلمان نے جواب دیاحضرات!اسے اندلس سے نکلنے کاموقع دینے کے لیے ہم اپنے اندرو نی اور بیرو نی دشمنوں کو بیتا ٹر دینا ضروری جمجھتے تھے کہ وہ غربا طہ میں چھیا ہوا ہے۔اب میں آپ کو بیخ شخبری سنا سکتا ہوں کہ گذشتہ رات ساحل کے کسی مقام ہے وہ اپنے جہاز پرسوار ہو چکا ہے۔ میں اس کی طرف ہے آپ کو بیمژ وہ بھی سناسکتا ہوں کہجس دن آپ اعلان جہاد کرویں گے اس سے چند دن بعد آپ بیخبر بھی بن لیں گئے کہڑ کوں کے جنگی جہاز ساعل پر وٹٹمن کی کسی اہم چو کی پر گولیہ باری کر رہے ہیں کیکین اس وفت اہل وطن کو بیاحساس دایاتا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ تو میں اپنی آزا دی اور بقاء کی جنگیں صرف بیرونی اعانت کی امید پر ہی نہیں لڑتیں ، بیوہ مقدی فریضہ ہے جوانہیں ہرحالت میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ترک اوراہل افریقتہ آپ کی مدد کے لیےضرورا کئیں گے لیکن کاش! میں اس اطمینان کے ساتھا آپ کو خدا حافظ کہہ سکتا کہ غداران قوم آپ کو سنجانے کاموقع دینے سے پہلے دشمن کے لیے غرنا طہ کے درواز نے نہیں کھول ویں گے۔اب میں آپ سے اجازت لیمنا جا ہتا ہوں ۔اگر مجھے قلعے سے کوئی اہم بات معلوم ہوئی تو میں آپ کوفو رأاطلاع وینے کی كوشش كروں گا

پھروہ والید سے نخاطب ہوا۔ اب معز زمہمانوں کورخصت کرناتہہاری ذمہ داری ہے یوسف جلدی سے باہرنگل آیا اور اس کی بچھی پوری رفتار سے سڑک پر بھاگ ربی تھی۔

## \$ \$ \$

حاد ثذبیش آچکا تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور برآنے جانے والے کو بڑے تور سے وہ کی ہوئی ہے تو کی رہا تھے اس کے قریب سے دیکے رہا تھا۔ سات مسلح آدمی ، جن میں دو گھوڑوں پرسوار تھے اس کے قریب کوڑے تھے اور وہ اپنے خیال کے مطابق ایک نہایت اہم ذمہ داری پوری کرنے والا تھا ایک انسر نے اپنا گھوڑ انجھی کے قریب کرتے ہوئے کہا ایک انسر نے اپنا گھوڑ انجھی کے قریب کرتے ہوئے کہا ۔

جناب! یہ جگہ ہمارے لیے موزوں نہیں یوسف جیسے آدمی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کے آدمی اس کے مکان پر پہراد ہے رہے ہیں۔کونؤال نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ آنہیں صرف یوسف کے مکان پر جمع ہونے والوں کی فہرست کی ضرورت

ہے۔ اور بیکام ہمارے جاسوں کر سکتے ہیں۔ میں بیر جاشاہوں اس نے ہے بروائی سے جواب دیا۔لیکن کونو ال کوابھی تک بیہ

اطلاع نہیں ملی کہ ہمارے ہاتھ ایک بہت بڑا شکارا نے والا ہے وہ اجنبی جو مخبروں کی اطلاع نہیں ملی کہ ہمارے ہاتھ ایک بہت بڑا شکارا نے والا ہے وہ اجنبی جو مخبروں کی اطلاع کے مطابق نہ تو غرنا طہسے تعلق رکھتا ہے اور نہ بی کسی قبیلے کاسر دار ہے ، یہنیا انہیں جاسوسوں میں سے ایک ہوگا جو ہماری اطلاع کے مطابق حامد بن زہرہ کے سماتھ یہاں پہنچے تھے۔

احیا نک بوسف کے مکان سے اس فوجی افسر کی بھی نمودار ہوئی جو ماندار کے اللہ کا بیٹی نمودار ہوئی جو ماندار کے اللہ کا پیغام الما تفالیکن چونکہ بھی کے بردے گرے ہوئے تھے اور نائب کونوال کے آدمی بیدندد کھے سکے کہاندرکون ہے ،اس لیے انہوں نے آگے برڈھ کر بھی روک ،

ں۔ کوچوان غصے کی حالت میں چلایا۔تم میری بلیسی نہیں روک سکتے۔اگر اپنی خیریت چاہتے ہوتو ایک طرف ہمنے جاؤ۔ورنہ یہ گستاخی تہمیں بہت مہنگی پڑے گ کوچوان کی اس جرأت نے دوسر بےلوگوں کواپنی طرف متوجہ کرلیا اور آن کی آن میں ٹی آدمی وہاں جی ہوگئے۔ نائب کونو ال نے اپنی بلھی ہے اتر کرآ گے بڑھتے ہوئے کہاتم شور نہ کرو ۔ہم صرف بیاد کیمناحیا ہے ہیں کہتھی کے اندرکون ہیں؟ کھراس نے دروازے کاپر دہاٹھا کر دیکھانو فوجیافسر نے گرجتی ہوئی آواز میں

تم لوگ استے گنتاخ ہو کہ اب تہہارے ہاتھوں فوج کی عزے بھی محفوظ نہیں ر بی تم نے دومر تنہ میری بلھی رو کئے کی کوشش کی ہے۔

جناب! اس ہے ادبی پرمیری معذرت قبول فرمائے بھی کے پردے گرے ہوئے تھاس لیے ہم بیندد ک<u>ھ سکے ک</u>ما ندرآپ ۔۔۔ فوجی افسر نے نائب کونوال کو ہائے ختم کرنے کاموقع نہ دیا اوراس کی ناک پر

ا یک زور دار مکہ رسید کرتے ہوئے بلند آواز میں یوایا کو چوان چلو! نائب کونوال جواہیے منہ پر ایک جمنی ہاتھ کی ضرب کھاتے ہی گریز انھا، اب

اپنے ساتھیوں کے سہارے فرش پر بیٹھا کراہ رہاتھا۔ ایک افسر نے گھوڑے سے اتر کراس کے چبرے سے خون صاف کرتے ہوئے

کہا۔ جناب!اگرآپ کا حکم ہونو اس کا پیچھا کیا جائے نائب كونوال في جيمنجعلا كركبارا ب بكواس نهكرو

بھروہ کپڑے جھاڑتا ہوااٹھا اورا پنی بکھی پرسوار ہوکر چلایا کوچوان کونوال کے یاں چلو!ایک سیاہی نے آگے بڑھ کراہے چھاجنا ب! ہمارے لیے کیا تھم ہے؟

تم بھيم ي آنگھول ہے دور ہوجاؤا

آن کی آن میںاس کی بلھی ہوا ہے باتیں کررہی تھی اور نصف گھنئے بعد کونؤ ال کے سامنے فریا دکرتے ہوئے اسے بیابھی احساس نہ تھا کہ کمرے میں دو اور افسر کھڑے ہیں۔وہ کہدرہاتھا۔

جناب! اب یانی سر ہے گزر چکا ہے۔وہ <u>قلعے کے محافظ کا خاص آ دمی تھا۔</u>

یوسف سے ل کرآ رہاتھا۔ اس نے میری ناک تو رُڈا لی ہے۔

کوتوال نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں بیدد کیے ستا ہوں تنہیں بہاں آ کرا پی
مظلومیت کا ثبوت دیئے کے لیے اپنے خون آلود کپڑے وکھانے کی ضرورت نہتی۔

لیکن میں بیا بی چھتا ہوں کہتم نے ہرسر عام نوج کے ایک افسر سے الجھنے کی کوشش

کیوں کی تھی ؟ اور ریہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے فوج کا احتر ام ختم ہو چکا
ہے؟

ہ جناب! میں نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی ۔ میں نے صرف بکھی کے اندر حجھا نگ کرد یکھا تھا۔

کونو ال نے کہاممکن ہے کہاس نے تھہیں میرے نائب کی بجائے کوئی اور آ دی تصلیا ہو؟

جناب!وہ مجھے انہی طرح جانتا تھا۔جب وہ یوسف کے گھر جارہا تھاتو میں نے اسے روک کرچند یا تمل بھی کی تھیں۔اس وقت اسے قطعا غصر نیمیں آیا تھا۔ سے ریشہ سریت

تمہارامطلب ہے کہتم نے فوج کے ایک افسر کو دوبارہ رو کئے کی کوشش کی تھی۔ اس صورت میں اگر وہ تمہار ہے سارے دانت تو ڑویتا تو بھی مجھے تیجب نہوتا۔

جناب دوسری مرتبہ جب سپاہیوں نے اس کا راستہ روکا تو تبکھی کا پر دہ گر اہوا تفا۔اورانہیں بیمعلوم نہیں ہوسکا تفا کہاندرکون ہے۔

میں فوج کے آ دمیوں کو بیٹلم بیس دے سُمّا کہوہ اپنی بگھیوں کے پر دے اٹھا کر بیلا کریں تا کہ تمہارے باقی دانت محفوظ رہیں۔

جناب! مجھے بیمعلوم ہوا تھا کہ یوسف کے گھر میں قبائل کے سر دار جی ہور ہے ہیں اور تم بذات خودوہال پہنچ کر پہرہ دے رہے تھے؟

تہیں جناب!میری مستعدی کی وجہ بیتھی کہ گشت کرتے ہوئے مجھے اطلاع ملی تھی کہا یک اجنبی ایک ہااڑ آ دمی سے مکان سے نکل کر بلھی پرسوار ہوا تھا اور اس کے بعدائی طیے کے اجنبی کو ہمارے جاسوسوں نے یوسف کے مکان میں جاتے ہوئے و یکھا ہے۔ بچر میں نے بچھآ دمی اس مکان کی طرف بھیج دیے تھے اور بذات خود یوسف کے مکان کی طرف بھیج دیے تھے اور بذات خود یوسف کے مکان کی طرف جیا گیا تھا۔ میر اخیال ہے کہوہ انہی جاسوسوں میں سے ایک ہے جسے ہم کئی دنوں سے نلاش کررہے ہیں۔ مالک مکان کا بیٹا بگھی تک اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور اس کے متعلق میں یقین سے کہد ستا ہوں کہ وہ حکومت کو پیند نہیں کرتا۔

کونوال نے شجیدہ ہوکر کہااب اظمینان سے جھے سارے واقعات سناؤ!
جب نائب نے اپنی ساری سرگزشت بوری تنصیل کے ساتھی سنائی نو کونوال نے کہااب تم جاؤاور بوسف کے گھر کی بجائے عبیداللہ کے گھر کی طرف زیادہ نوجہ دو بہر حال ہم پورے وثوق کے بغیر کوئی قدم نیم اٹھا سکتے ۔ لیکن اگر اس کا ٹھھا نہ معلوم ہوجائے نو ہم ہر وقت اسے گرفتار کر سکتے ہیں ۔ بوسف کے گھر کے آس پاس تہہیں کسی سے الجھنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے اور دوسری جگہ بھی تمہاری فرمہ داری فی الحال سے معلومات حاصل کرنا ہے۔

کونوال کے نائب نے فاتھا نہ انداز سے دوسر سے افسر وں کی طرف دیکھا اور کمر سے سے باہر نکل گیا۔ دومنٹ بعد کونوال کا نوکر کمر سے میں داخل ہوااوراس نے اوب سے سام کرنے کے بعد ایک خط بیش کیا۔ کونوال نے خط کھو لتے ہی عذبہ کے ہاتھ کی تحریر پہچان کی کھا ہوا تھا

میں ایک نا قابل یقین اطلاع ملنے پرسیفا نے سے اپنے گھر آگیا ہوں رات میری غیر حاضری میں چند آدمیوں نے جن کے گھوڑوں کے نشان غرنا طہ کی طرف جاتے ہیں میرے گھریر جملہ کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ سعید کے ساتھ آئے شھے۔

آپ جاننے ہیں کہ میں دو دن اور شہر میں داخل نہیں ہوسکتا۔اس لیے آپ سعید

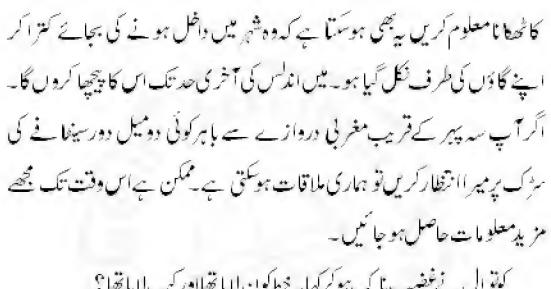

كونوال نے غضب نا ك ہو كركہا بيه خطاكون لايا تھا اور كب لايا تھا؟

جناب!وہ دوپہر کے وقت آیا تھا اورتم شام کے وقت مجھے پیر خط دے رہے ہو!

جناب! میں اس ہے پہلے تین باریباں آ چکاہوں کیکن ہر بار مجھے یہی جواب ملا

که آپ دفتر ہے با ہر کسی اہم کام میں مصروف ہیں ۔

ہے وقو ف! تم نے بیہ خطائسی فرمہ دارافسر کے سپر دکیوں نہیں کیا تھا؟ میں تمہاری کھال|دھیڑ دوں گا۔

جناب!ایلجی نے تا کید کی تھی کہ میں پی خط آپ کے سواکسی اور کے ہاتھ میں نہ دوں کونو ال نے کہاتم اسی وفت گھر جا ؤاور کہیں ہے کوئی اور پیغام آئے نو مجھے فوراً اطاماع دو \_

نوکرنے کہا جناب! آج کھانے کے لیے بھی آپ گھرنہیں آئے بیگم صاحبہ بہت یر بشان همیں۔

ان ہے کہو کہ میں بہت مصر وف ہوں اب جاؤ!

یوسف نے بھی سے اتر تے ہی <sup>ک</sup>ماندار کی قیام گاہ کارخ کیا۔احیا نک سامنے ہے ایک نو جوان بھا گاہوا آ گے بڑھا اوراس نے کہا جناب! کماندارشا ہی کل چلے گئے ہیں اور بیہ پیغام دے گئے ہیں کہ آپ سیدھے بڑی ملکہ کے پاس نشریف لے

جا کیں

یوسف جلدی ہے مڑ کر دو بارہ بھی پرسوار ہو گیا۔

چند منت بعدوہ کل کے ایک کمرے میں اپنے خسر اوراکھرا وکے ناظم کے سامنے کھڑ انتقا۔ بوڑھے آ دی نے اسے دیکھتے ہی کہا

بیٹا! تم نے بہت دیر لگائی بڑی ملکہ کئی بارتمہارے متعلق پوچھ چکی ہیں۔ یہاں عدین تاکہ نے سام پتمہیں سے صلان سر اس حالا جا اندائقا۔

مجھے نلاش کرنے کی بجائے مہمبیں سیدھاان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ یوسف نے کہالیکن میں بیرجا ننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جھے کس لیے باایا ہے۔

یوسف نے کہا میں میں میرجا ننا جا ہتا ہوں کہ امہوں کے بھے میں سے باایا ہے۔ تلعے کے محافظ نے بھی میر پیغام بھیجا تھا کیکن وہ بھی اپنی قیام گاہ پر ٹیمیں ملے

وہ پہیں ہیں اور کسی کام ہیں بہت مصروف ہیں،ابتم مزید وقت ضا کع نہ کرو۔ ملکہ کے پاس جا کر تھوہیں ہرسوال کا جواب مل جائے گا۔ بیس تھہیں صرف یہ مشورہ وینا چاہتا ہوں کہ وہ تھہیں اپنا ہیں تجھتی ہیں اور انہیں تم سے یہ امپید ہوسکتی ہے کہ مصیبت کے وقت تم ان کا ساتھ ٹیمیں چھوڑ و گے اب جاؤ! راستے ہیں خواجہر اتہ ہارا انظار کر

رہ ہوں۔ بڑی ملکہ کی سب سے بڑی مصیبت ان کا بیٹا ہے۔ میں ابوالحسن کی ہیو ہ کا ہر حکم مان سَمَا ہوں لیکن ابوعبداللہ کی ماں کوخوش کرنامیر سے بس کی بات نہیں

، موہوں میں بر جو مدن مارے سے باہر نکل گیا پوسف سے کہدکر کمرے سے باہر نکل گیا

محموڑی در بعدوہ خواجہ سراکی رہنمائی میں ایک کشادہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ابوعبداللہ کی والدہ جس کے مرحجھائے ہوئے چہرے پرغرنا طہ کی تاریخ کے آخری باب کاعموان کھھاہوا تھا دیوان پر بیٹھی ہوئی تھی۔

یوسف نے اوب سے سلام کیا اور دیوان سے چند فقدم دوررک گیا۔ ملکہ چند ثانیے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیااوروہ آگے بڑھ کر

ایک صندلی پر بینه گیا۔

ملکہ نے قدر نے انسان کا اسٹری وقت آتا ہے۔ تو وہ بعض عزیر وال کو اپنے قریب ویکھنا چاہتا ہے لیکن شہیں اسٹری وقت آتا ہے۔ تو وہ بعض عزیر وال کو اپنے قریب ویکھنا چاہتا ہے لیکن شہیں ناظم الحمراء ویکھنے کے لیے میری بے چینی کی چند اور وجوہات بھی شیس صبح میں شہیں ناظم الحمراء کے ذریعے ایک ضروری پیغام بھیجنا چاہتی تھی ، لیکن ہے ایسا معاملہ تھا کہ اسے ہراہ راست تم سے ہات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا اور میں نے خسر اور دامار کے تعلقات کی نزاکت کا حساس کرتے ہوئے شہیں بیبال بلانے کی ضرورت محسوس کی لیکن تم گھر میں نہیں شیاد رقبہاری بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہتم کہاں ہو اسٹری ملکہ کی ملک کی ملکہ کی ملک کی ملکہ کی ملک کی ملک کی ملکہ کی ملک کی ملک کی ملکہ کی ملک کی

۔ اب میں ابوعبداللہ کی مال کی حیثیت سے نہیں بلکہ سلطان ابو الحسن کی ملکہ کی حیثیت سے چند ہاتیں کہنا چاہتی ہوں

یوسف نے بوڑھی ملکہ کی طرف دیکھااور پھراس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے بر دے حائل ہورہے تھے۔

بیتا! ملکہ نے بھر انی ہوئی آواز میں کہا اگر جھے تہاری سرگرمیوں کا تھوڑا بہت علم نہ ہونا تو بھی میرے لیے یہ بمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان دنوں تہہارے دل پر کیا گزر ربی ہے میں تہارے لیے وعا کیں کیا کرتی تھی اور ان ساری مایو سیوں کے باوجود اپنے دل کو یہ فریب دیا کرتی تھی کہ شاید یہ ڈوبی ہوئی کشی اچا تک کسی کنارے جا اپنے دل کو یہ فریب دیا کرتی تھی کہ شاید یہ ڈوبی ہوئی کشی اچا تک کسی کنارے جا کے لیے سین تہیں ہے بتانا چا ہتی ہوں کہ جمیں الحمرا وچھوڑ نے کی تیاری کرنے کے لیے سرف دو دن کی مہلت ملی ہے اور تیسرے دن وہ سورج جس نے آ شھ صدیاں قبل غازیان اسام کو جال الطارق پر یا وک رکھتے دیکھا تھا ،اندلس کے آخری تناجدار کوغر نا طہرے رخصت ہوتے و کھے گا اور پھر شاید ہمیشہ کے لیے اس سرزمین پر ہمارے ماضی کے گھنڈراس مال پر تعنین سیجھتے رہیں گے جس نے ابوعبداللہ کوجنم دیا

تھا پوسف! میں کتنی برنصیب ہوں ملکہ بڑی مشکل ہے اپنی -سکیاں منبط کرر بی تھی اور پوسف کی اتنی ہمت نہ تھی

کہوہ اس کی طرف دیکھیستا۔وہ گردن جھکائے ان دنوں کانصورکررہا تھا جب ابو الحسن کی ملکہ تلعے کے برج پر کھڑی جہاد کے لیے جانے والے اور فتو حات کے میدانوں ہےواپس آنے والے مجاہدوں پر پھول برسایا کرتی تھی ۔ ملکہ نے سنجلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہماری روائگی ہے پچھے دہر بعد وشمن کی افواج غرنا طہمیں داخل ہوجا ئیں گی۔ہمیں اپنے ذاتی ملازموں کےعلاوہ فوج ہے یا پٹی بڑارا ؓ دمی ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ملکہ نے دیوان سے ایک کاغذ اٹھا کر بور ف کی طرف بڑھا دیا۔ بھر چند ٹانے تو قف کے بعد ہو لی ہیان پچاس آ دمیوں کی فہرست ہے جن کے متعلق بیشر طرکھی گئی تھی کدا گران میں ہے کوئی ہمارے ساتھ رہنا جا ہے تو اسے ہماری روائگی کے بعد کم از کم دو دن یا زیادہ ے زیا وہ ایک ہفتہ اور بیبال رکنا پڑے گائم اس فیرست میں تلعے کے محافظ کے علاوه اپنانام بھی پڑھ سکتے ہو۔ الوالقاسم فيصبح الوعبدالله سيملاقات كي تقى اوراسة قائل كرليا تھا كەغرنا طەكى فوج اورعوام کریرامن رکھنے کے لیےان بااثر لوگوں کو بیبال رو کناضروری ہے لیکن اس کے بعد جب مجھ سے معطان کی گفتگوہوئی تؤمیر ے لیے یہ مجھنا مشکل نہ تھا کہ ابو القاسم ان بچاس آ دمیوں کوجمن میں آسٹر فوج سے سابق عبدہ دار ہیں اسٹے لیے کنتا خطرنا ک سمجھتا ہے اور جب دشمن کی فوج غرنا طہریہ قالبق ہوجائے گی نو ان کے ساتھ کیاسلوک کیاجائے گا۔ چنانچیمیرے اصرار پر ابوعبرالتد کواپنے وزہرے دوبارہ ملاقات کرنی پزی۔ میں اس ملاقات میں موجود تھی۔اس نے بہت حیل و جست کی الیکن میری ہیا دھمکی کارگر ثابت ہوئی کہا گرتم نے ایک آ دمی کوبھی اس کی مرضی کے بغیر بیبال رو کنے کی کوشش کی نو میں بیرمسکا فوج سے سامنے پیش کر دوں گی اور شہبیں یہاں ہے جانے

کی اجازت دیئے ہے پہلے ان پیجاس آ دمیوں کو بھی خبر دارکر دیا جائے گا کہان کے

لیےکوئی پھندا تیارہورہاہے۔ بھرابوالقاسم کو یہ کہنا پڑا کہ بیچش ایک احتیاط تھی لیکن اگر آپ نے اس سے کوئی اور نتیجہاخذ کیا ہے تو میں بیرجو پرزوالیس لیتا ہوں۔ معادلا کیا ہے تو میں بیرجو پرزوالیس لیتا ہوں۔

اس نے ہمارا یہ مطالبہ بھی تشکیم کرلیا ہے کہ شکر سے جو پارٹھ بڑار آدمی ہمارے ساتھ جائیں گے،ان کا انتخاب بھی ہم خود کریں گے اس کے علاوہ جولوگ غرناطہ چھوڑ کر کہیں اور جانا جا ہیں ،ان سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

پرور رین ارموں پالی کے جمال کے کہم الوعبداللہ کے پاس رہنالسند کرہ گے لیکن میں سے خصے سامید تو نویں ہوسکتی کہم الوعبداللہ کے پاس رہنالسند کرہ گے لیکن میں سے ضرور کھوں گی کہ تہویں غرنا طہ میں نہیں رہنا چاہیے میں جانتی ہوں کہم آخری وقت تک شکست سلیم نہیں کرہ گے لیکن ایک سپابی کوتلو اراشا نے سے پہلے کھڑے ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے موجودہ حالات میں جب کہ الوالقاسم کے حامی ویشن کا مراول دستہ بن کچے ہیں ، تہماری مزاحمت کا نتیجہ سیبوگا کہ ویشمن کا سامنا کرنے سے ہراول دستہ بن کے بین ، تہماری مزاحمت کا نتیجہ سیبوگا کہ ویشمن کا سامنا کرنے سے پہلے تھوں خانہ جنگی کا خطرہ مول لین بڑے گا۔

پہلے ہیں جانہ می کا طروم موں بیمار سے اللہ کی جائے گئیر جب فر ڈنینڈ کالشکر برزور شمشیر شہر میں داخل ہو گانٹو بہاں مالقہ اور اکھمہ کی تاریخ کہیں زیاوہ شدت کے ساتھ وہرائی جائے گی۔اگر میر ہے سامنے بیڈ طرات نہ ہوتے تو میں گزشتہ رات اپنے بیٹے کے ساتھ ابوالقاسم کی گفتگو سنتے ہی اس کوئل کروادیتی۔
کروادیتی۔

سرواریں۔

یوسف! شہبیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ تو م کی بیٹیوں کا کیاحشر ہوگا۔ ہیں جانی تھی کہ فرناطہ کے سر کردہ لوگ قبائلی سر داروں سے صلاح ومشورہ کر رہ ہیں اور مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ جب قلعے کے محافظ کا ایکی تمہارے پاس گیا تھا تو وہ تہارے گھر جی ہور ہے تھے لیکن اب آئیس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تھہبیں طوفان آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے اب آزادی کی جنگ کے لیے طوفان آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے اب آزادی کی جنگ کے لیے شہبین غرنا طرسے دور نے قلع تھیر کرنے پڑیں گے۔

یوسف نے جواب دیا جھے اس بات کا احساس تھا اور میں ہر داران قبائل کو یہی مشورہ دے آیا ہول کہ وہ صبح ہوئے ہی بیبال سے روانہ ہوجا کیل مشورہ دے آیا ہول کہ وہ صبح ہوئے ہی بیبال سے روانہ ہوجا کیل ملکہ نے کہا کل فوج کے چنر دستوں کے علاوہ ہمارے ملازموں اوران کے بال بچوں کا پہلا قافلہ بیبال سے روانہ ہوجائے گا اور ناظم کی خواہش ہے کہاس کے گھر کے باقی افراد کے ساتھ تہماری بیوی بھی روانہ ہوجائے ۔ آب اگرتم اجازت دونو اسے گھر جا کر تیاری کرنے کی بدایت کر دی جائے ۔ تم اپنے ساتھیوں کو بھی اطلاع بھیجی دو۔ وہ اگر صبح نہیں تو اگئے روز دوسرے قافلے کے ساتھ جا سکتے ہیں ۔ تم اگر مناسب جھوٹو دودن رک جاؤہ ورنہ ان کے ساتھ بی روانہ ہوجاؤ۔ ۔ کہا ان حالات ہیں میرے لیے اپنی بیوی کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کے ساتھ بھیجنے کے ساتھ کی بین بیضروری کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کے ساتھ کھوٹو

کے سوااور کوئی چارہ نہیں اور ابھض ساتھیوں کے متعلق بھی میں پیضروری سمجھنا ہوں کہ وہ میں بیضروری سمجھنا ہوں کہ وہ سے رات کے وقت روانہ نہ کیا جا میں اگر آنہیں کسی وجہ سے رات کے وقت روانہ نہ کیا جا میں اگر آنہیں کسی وجہ سے رات کے وقت روانہ نہ کیا جا میں اپنے متعلق میں چند دو سنوں سے مشورہ کر نے کے ساتھ روانہ ہو جا کیں ۔ اپنے متعلق میں چند دو سنوں سے مشورہ کر نے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں آنہیں بیتا پڑتھیں و بنا چا ہتا کہ میں واتی خطرے سے بھاگ رہا ہوں اب مجھے اجازت و سبحے

تھ ہرو! ملکہ نے تالی بجانے ہوئے کہااور جب ایک کنیز ہرابر کے کمرے سے معمودار ہوئی نواسے کم دیا یوسف کی بیوی کواندر بھیج دو

چند ٹانے بعد یوسف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی اوراپیے شوہر کاچپرہ دیکھتے بی اس کی آئھوں میں آنسوانڈ آئے بی اس کی آئھوں میں آنسوانڈ آئے

ابوعبداللہ کی مال نے کہا ہیٹی! تمہارے آنسوغر ناطہ کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔اب تم اپنے گھرجا وَاورسفر کی نیاری کروٹھویں یوسف کے متعلق اس قدر مصطرب ہونے کی ضرورت نہیں۔

لیکن ۔۔۔۔۔اس نے ڈوبتی ہونی آواز میں کہا اگر انہوں نے بہاں

ر ہنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں انہیں چھوڑ کرنہیں جا وَں گی۔ بیٹی! میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ یوسف بیہاں نہیں رہے گا۔ میں اس سے بات کرچکی ہوں ۔اسے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آج سے دو دن بعد اس سے لیے بیہاں تھہر نا کننا دشوار ہو جائے گا اب تم فورا! اپنے گھر تھنچنے کی کوشش کرویوسف کو پچھے دریے بیبال رہنا پڑے گا۔

وفا شعار ہیوی اجازت طاب نگاہوں ہے اپنے شوہر کی طرف و کیھنے گئی نؤ اس نے کہامعلوم نیمیں کہ مجھے یہاں کتنی دیر رکناپڑے گا آپ جا کیں ، میں گھر میں والید کے علاوہ چند اور آ دمی بھا آیا ہوں ۔انہیں یہ بتا دیں کہان کو بچھے دیر میر اانتظار کرنا سے سرگا۔

یوسف کی بیوی نے آگے بڑھ کر ملکہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر ملتجی نگا ہوں سے اپنے شو ہر کو دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔

ملکہ نے یوسف سے مخاطب ہوکر کہا۔ میں نے شہیں جس کام سے روکا ہے وہ فوج سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعے کا محافظ ہمارے ساتھ جانے پر رضا مند ہے اور فوج سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعے کا محافظ ہمارے ساتھ جانے پر رضا مند ہے اور فوج کے چند عبد بداران لوگوں کی فیرشیں تیار کر رہے ہیں، جمہیت ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں وہ اس معاملے میں تہمارامشورہ ضروری جمجھتے ہیں۔

یوسف نے جواب دیا۔ میں آپ کے حکم کی تغییل کروں گا۔لیکن اگرفوج کواس فیصلے کاعلم ہو چکا ہے تو آئیس ہے سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جب کوئی معلطنت نتم ہوتی ہے تواس کی فوج بھی ساتھ ہی نتم ہو جاتی ہے۔اب میں آئیس کس منہ سے کوئی مشورہ دے سکتاہوں۔

سمہ سے وں سورہ رہے سہ ہوں۔ ملکہ نے جواب دیا میں صرف بیہ جائتی ہوں کہ جولوگ رضا کارانہ طور پر ہمارا ساتھ دینا جائے ہوں ،ان کے انتخاب میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے کم از کم افسر وں میں سے کوئی نہیں ہونا جائے جس پر فر ڈنینڈ کے جاسوس ہونے کا شبہ ہو۔ میں بیجانتی ہوں کہ ہماراساتھ دینے والوں کی اکثریت ان لوگوں پرمشمثل ہوگی جن کے گھر بارغر نا طہستے ہا ہر ہیں اور مقامی لوگوں کو ابوعبداللہ کی خاطر جلا وطن ہونے ہے پہلے بہت کچھسو چنا پڑے گالٹین میں پیضر ورجا ہتی ہوں کہتم فوج کے جمن نامور سااہاروں کے لیےفوری خطرہ محسو*ں کرو*۔ان کے نام غرنا طرح بھوڑنے والوں کی فہرست میں شامل کردیے جا تیں۔ اگر مجھے بیاحساس نہ ہوتا کہ ہمارے بعد بہت ہے۔لوگ غرنا طہسے باہراپنے

کیے کوئی جائے مثلاث کرنے پرمجبور ہو جا کیں گے تو میں یا ﷺ ہزار آ دمی ساتھ لے جانے کا مطالبہ نہ کرتی ، وہ علاقہ جوڈٹمن نے میرے بیٹے کو تفویض کیا ہے اس کے ا نظام کے لئے یانچ سوآ دمی بھی کافی ہیں اور اپنے بیٹے کی تمام خوش فہمیوں اور خود فریبیوں کے باوجود میں بیسمجھ علیٰ ہوں کہ وہاں ہمارا قیام عارضی ہو گا۔طوفان کی ا یک اورلہر جمیں اندلس سے اٹھا کرافر ابقہ کے ساحل پر پہنچا دے گی۔اس کے بعد

اگر – خدا نے اس بدنصیب قوم کی فریا دسن لی توممکن ہے کہا یک نہا یک ون کو ہستانی قبائل کسی بیرونی اعانت کی امید پر اٹھ کھڑ ہے ہوں اورانبیں تمہارے ساتھیوں میں ہے بی کوئی راہنمائل جائے۔ یوسف! میں خودبھی سلطان ابوالحسن کے نامور ساایا روں میں ہے کسی کو بیہ کہنے کی

جرائت نہیں کرسکتی کیا ہے تہمہیں فر ڈنینڈ کے ایک اونی یا جبگز ارکی ملازمت افتیار کر لیما جائے۔میری آخری کوشش یہ ہے کہ جن مجاہدوں کے ساتھ یہ بدنصیب قوم اپنے مستفتل کی امیدیں وابستۂ کرسکتی ہے ۔انہیں غربا طرمیں نہیں رہنا چاہیے ۔اب جاؤ! وہ تہارا انتظار کررہے ہیں اور میں اس بات کی ذمہ داری کیتی ہوں کہ ابو عبداللہ

تہمارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ تعموڑی دہر بعد یوسف اینے ول پر ایک نا قابل برداشت بوجھ لیے دو مسلح آ دمیوں کی رہنمائی میں اُٹھراء میں اس کمرے کارخ کر رہاتھا جہاں قلعہ داراوراس

کی ساتھی جن تھے۔تا ہم سلمان،سعید عاتکہ اور منصورہ کوفوراً غرنا طہسے روانہ کرنے سے متعلق اس کی ہے جینی کس حد تک تم ہو چکی تھی۔



# اندهیری رات کے مسافر

یوسف کی روانگی ہے جموڑی دیر بحری فوج کے پانچ سابق عبدہ داراس کے گھر پہنچ چیے تھے اور قریباً ایک گھنٹے بعدوہ سلمان اور عبدالملک کے ساتھا پیے سفر کے متعلق ضروری تفصیلات طے کر پچلے تھے اب آئیس الحمراء سے یوسف کی واپسی کا انتظار تفا۔

ا چانک عبدالمنان اور جمیل گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور عبدالمنان ہا منہا ہواسلمان سے مخاطب ہوا۔خدا کاشکر ہے کہ آپ والیس نہیں گئے۔ عبیداللہ کے مکان کے آس پاس حکومت کے آدمی پھررہے ہیں۔

آئبیں سعید کے متعلق معلوم ہو چکا ہے؟ سلمان انتظر اب کی حالت میں اٹھاکر گھڑ اہو گیا۔

عبدالمنان نے جواب دیا نہیں سعید کوکوئی خطرہ نہیں۔ پولیس سرف آپ کی شکل وصورت اور قدو قامت کے آدمی کو تلاش کررہی ہے۔ جھے یقین ہے کہ کسی مخبر نے آپ کو ابوالحن کے ساتھوان کے گھر سے شکتے و کچھ کر آپ کا پیچھا کیا تھا۔ پولیس کو آپ کو ابوالحن کے ساتھوان کے گھر سے شکتے و کچھ کر آپ کا پیچھا کیا تھا۔ پولیس کو آپ کے علاوہ اس بچھی اور کوچوان کا حلیہ بھی معلوم ہے جس پر آپ سوار ہوئے تھے۔

# وليد نے سوال كيا تنهيس كس نے بتايا؟

میری معلومات کا ذر بعیہ پولیس کا ہی ایک افسر ہے جواپنے چند اور ساتھیوں کی طرح در پر دہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ بچین سے ابوالحن کے بڑے بھائی کا دوست نھا اور میرے گھر کے قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے جھے یہ بتایا تھا کہ تائب کونوال کوابوالحن کے گھر سے نکلنے والے اجنبی کے متعلق دواطلاعات کی تعیس پہلی کے متعلق دواطلاعات کی تعیس پہلی متعلق دواطلاعات کی تعیس پہلی متعلق دواطلاعات کی تعیس پہلی ہے۔ اس سے تعیس سے تع

لولو ال لوابواسن کے نفر سے تعقیروائے اس میں دواطلاعات میں ۔ ہیں یہ کدوہ سرم ک پرمسجد کے قریب بگھی پرسوار ہوا تھا اور دوسری یہ کدوہ بگھی سے اتر کر یوسف کے گھر چلا گیا تھا جہاں شہر کے پچھلوگ اور قبا نکی سر دار جن ہور ہے تھے۔ یوسف کے گھر چلا گیا تھا جہاں شہر کے پچھلوگ اور قبا نکی سر دار جن ہورہے تھے۔ نائب کونوال کوشم میں گشت کرتے ہوئے بیاطلانات ملیں نو وہ خود بھی وہاں پہنچے گیا۔ بیبال اسے ایک غیرمتو قع حادثہ پیش آیا۔اس نے کسی فوجی افسر کی بگھی کی خلاشی لینے کی کوشش کی نواس نے اسے۔۔! حلاشی لینے کی کوشش کی نواس نے اسے۔۔! سلمان نے تلملا کرکہا آپ ہمیں پوری داستان سنانے کی بجائے دولفظوں میں

سلمان نے تکملا کرکہا آپ ہمیں پوری داستان سنانے کی بجائے دوننظوں میں نہیں بتا سکتے کہ موجودہ صورت حال کیا ہے؟ بیرمیں بتا سکتے کہ موجودہ صورت حال کیا ہے؟

عبدالمنان نے جواب دیا جناب!اس وقت پیصورت ہے کہ پولیس کے آٹھ وس آ دی سادہ کپڑوں میں ببیداللہ کے مکان کے آس پاس گھوم رہے ہیں اوروہ گلی میں آنے جانے والوں سے ایک اجنبی کے متعلق پوچور ہے ہیں ۔وہ دوست جس نے جھے یہ اطلاع دی ہے کونوال اوراس کے نائب کی گفتگوس چکا تھا اوراس نے یہ تشویش ظاہری تھی کہان کوکسی شخص پرتر کوں کے جاسوس ہونے کا شبہ ہے۔

بہجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ واپس آ بچے ہوں گے اس لیے میں نے جمیل اور دوسرے ساتھیوں کونے دار کیااور پھر چند رضا کاروں کوآپ کی حفاظت کے لیے روانہ کرنے کے بعد جمیل کے ساتھ واید کے گھر پہنچالیکن ولید کے ابا جان کو اس سے کرنے کے بعد جمیل کے ساتھ ولید کے گھر پہنچالیکن ولید کے ابا جان کو اس سے پہلے ہی پولیس کی نقل وحرکت کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ احتیاطاً سعیداور اس کے پہلے ہی پولیس کی نقل وحرکت کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ احتیاطاً سعیداور اس کے

ساتھیوں کواپنے گھرلے آئے تھے۔ پھر جب میں نے آئیس یہ بتایا کہ پولیس سعید کو انہیں یہ بتایا کہ پولیس سعید کو انہیں بلکہ آپ کو تلاش کر رہی ہے تو انہوں نے فوراً اپنی بلھی تیار کروائی اور ہمیں یہاں پہنچنے کا حکم دیا۔

سلمان نے پوچھاپولیس کے کسی آدمی نے ابوالحسن سے بھی کوئی بات کی ہے؟ خہیں! ابھی تک پولیس نے عبید اللہ کے دروازے پر دستک دینے کی جرائت خہیں کی اور باقی لوگوں کی طرح ابوالحسن بھی ولید کے والد کے گھر آگیا ہے وہ سب یہی تا کیدکرتے ہیں کہ آپ بلاتا خیرغرنا طہسے نکل جا ئیں اور راستے ہیں کسی محفوظ

یمی تا کیدلر نے ہیں کہ آپ بلاتا حیرعر ناطہ ہے تھی جا میں اور رائے ہیں ہی صوط جگہ حجب کراپنے ساتھیوں کا انتظار کریں۔وہ موقع ملتے ہی آپ کے پاس پہنچ میں رائے میں اس بات کا انتظام کر آیا ہوں کہ چندسوار شہر کے وروازے سے
باہر پہنچ جائیں ۔ یہ جانباز پہلی منزل تک آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ اطمینان کر کے
واپس آئیں گے کہ پیما ڈوں کے سی قبیلے کے سر دار نے آپ کی اعانت کے لیے تسلی
بخش انتظام کر لیا ہے۔ میں آپ کے لیے گھوڑ انہیں لا سکا۔ لیکن اب آپ کو پہیں
سے ایک اچھا گھوڑ امل سکتا ہے اور عثمان یا اس گھر کا کوئی ٹوکر اسے شہر سے باہر پہنچا
دے گااور ہم آپ کو تھی پر لے جائیں گے۔

چند لمحات کے لیے سلمان کی توت فیصلہ جواب دیے چکی تھی۔ وہ اضطراب کی حالت میں بمھی عبدالمنان او ربھی دوسرے آ دمیوں کی طرف دیکے رہا تھا۔

عبدالمنان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا معاف سیجے! میں پریشانی کی وجہ سے آپ کو بیادط دینا بھول گیا تھا۔

معات جیے ایس پر جیاں ماہبہ سے ہی مویہ سے معان جی است سلمان نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ بدریہ کاایک مختصر ساپیغام تھا اورشکتہ تحریر سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ چند سطور انتہائی عجلت میں لکھی گئی ہیں

اند میری رات کے میافر!

اگر میں آپ سے پچھ کہنے کا حق رکھتی ہوں تو میری پہلی اور آئی النہ کی کہ آپ کوا ب کسی تاخیر کے بھے خیال ہو گئے کہ آپ کوا ب کسی تاخیر کے بغیر خم ناط سے کل جانا چا جیے۔۔۔۔۔۔ آپ کوالووائ کے بغیر خم ناط سے کل جانا چا جیے۔۔۔۔۔ آپ کوالووائ کے بامیر سے لیے ہر حالت میں کیسال تکلیف وہ ہوتا ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ غداروں نے آپ کو گرفتار کر لیا تو یہ صدمہ اگر خدا نخواستہ غداروں نے آپ کو گرفتار کر لیا تو یہ صدمہ سے نے بی نہیں بلد سعید اور جاتا کہ کے لیے بھی نا سے فی نہیں بلد سعید اور جاتا کہ کے لیے بھی نا

#### بلالهي

سلمان کچھ دیراس شکتہ تج ریر پر آنسوؤں کے دھبے دیکھتارہا۔ پھراس نے ایک گہری سانس لی اور خط ولید کی طرف بڑھادیا۔

ولید نے خط پڑھنے کے بعد اسے واپس دیتے ہوئے کہا میں بدریہ سے متفق ہوں لیکن چپایوسف ابھی تک واپس نہیں آئے اور ہم ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ۔بدشمتی سے بیوفت ایسا ہے کہ ہم انہیں الحمر اومیں آسانی سے کوئی بیغام بھی نہیں بھیج سکتے۔

معاً آنہیں صحن میں بیکھی کی کھڑ کھڑ اہمٹ سنائی دی۔ سلمان نے کہا شاہروہ آ رہے ہیں وہ سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے اور واپیدا ٹھوکر کمرے سے نکل گیا۔ بیکھی رک گئی اور پچر چند ثانیے بعدوہ واپیداور یوسف کی بیوی کی گفتگوس رہے

## چاجان! آپ کے ساتھ نیں آئے؟

نہیں!وہ اس وفت کسی ضروری کام ہے اٹھرا وہیں رک گئے ہیں اور شاید آئییں ابھی وہاں کافی دہر لگ جائے لیکن معز زمہمانوں کے لیے انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہوہ ان کاا نتظار کریں۔

چچی جان! آپ تیجھ پر بشان معلوم ہوتی ہیں ۔انہیں وہاں کوئی خطر ہنو نہیں؟ تہیں!اس نےمغموم کیجے میں جواب دیا تم از تم دوون اورانہیں کوئی خطرہ پیس دو دن! **وار**ید کی آواز اس کے حلق میں ڈو ب کررہ گئی اور سلمان اور دوسر ے ساتھی پر بثنانی کی حالت میں کمرے ہے نکل کر پر آمدے میں آ گئے ۔ یوسف کی بیوی انہیں و مکھ کرآگے بڑھی اوراس نے لرز تی ہوئی آواز میں کہا مجھے اپٹےشو ہرکےمہمانوںکو پریثان ٹہیں کرنا جا ہے تھالیکن بیمسکدا ہیا ہے کہ میں اپنے م کان کی حجیت پر جا کر دہائی دینا جا ہتی ہوں کیفر نا طہ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے! دو ون بعید سلطان ابوعبداللہ الحمر اءخالی کر دے گا اوراس کے بعید وشمن کی فوجیس شہر میں داخل ہوجا ئیں گی۔میر ہےشو ہرکوان حالات میں بھی کسی معجز ہے کا انتظار تھا لیکن اب شاید مجمز ات کاوفت گزر چکا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بالائی منزل کے زینے کی طرف بڑھی سلمان اوراس کے ساتھی پچے دریہ سکتے کی حالت میں ایک دوسر ہے کی طرف دیکھتے رہے۔ با الآخر ولید آگے بردھا اوراس نے اپنی سسکیاں عنبط کرتے ہوئے کہا آپ اندرتشریف رکھیں! میں اس بکھی پر الحمراء جا کراٹییں اطلاع وینے کی کوشش کروں گا۔ کیکن اتنی دہر میں سلمان کامدا نعانہ شعور پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔اس نے ا یک فیصله کن کیجے میں کہانہیں!اگروہ الحمراء میںا پنی مرضی ہے۔رک گئے میں نو اس کا ایک ہی مطلب ہوسکتا ہے کہوہ کسی اہم ذمہ داری کا سامنا کررہے ہیں تم از کم میں ایسے وقت میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آئییں پریثان نہیں کروں گا۔

عبدالملک نے کہامیر ابھی یہی مشورہ ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کوایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔جب وہ نشریف لائیں تو ہم انہیں یہ بتادیں گے کہ آپ کے لیے خرنا طہ سے نکانا نا گرزیر ہوگیا تھا ہوستا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد ہم بھی آپ کے پیچے چھچے چاں پڑیں ورنہ کا کسی وقت ضر و رروانہ ہوجا کیں گے۔
سلمان ولید سے نخاطب ہوا۔ ولید! اگرتم نیگم صائبہ سے اجازت لے سکونو مجھے ان کی نکھی کے علاوہ ہواری کے چار گھوڑوں کی ضروری ہے۔ پکھی باہر سڑک پر کسی جگہ سے واپس آجائے گی۔ اس کے بعد گھوڑ ہے بھی واپس بھیجے ویے جا کیں گے۔
ولید نے جواب ویا بیگم صائبہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ۔ جھے اس والید نے جوالے کر دی جانے میں ابھی گھوڑ ہے تھا اور دی جانے میں ابھی گھوڑ ہے تیار کرواتا ہوں والید باہر نکل گیا جائے میں ابھی گھوڑ ہے تیار کرواتا ہوں والید باہر نکل گیا

جائے میں ابھی شوڑے تیار کروا تا ہوں ولید با ہر حل کیا سلمان نے جمیل سے مخاطب ہوکر کہاتم باہر جا کرمعلوم کرو! اگر آس پاس رضا کارموجود ہیں تو چار رضا کاروں کو بلا الاؤوہ فالتو گھوڑے شہر سے باہر لے جا کیں گے۔

جناب! اس علاقے کے جانبازوں کو بیہ ہدایت مل چکی ہے کہ جب تک آئییں یوسف کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ اس وقت تک مکان کے قریب ہی موجود رہیں گے میں آئییں ابھی بلاتا ہوں۔

جمیل بیا کہدکروہاں سے چل دیا۔

عبدالمنان جوابھی تک خاموش کھڑا تھا۔سلمان سے مخاطب ہواجناب!میرے لیے کیا تھم ہے؟ لیے کیا تھم ہے؟

سلمان نے آگے بڑھ کر بیارے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دوستوں کو حکم نہیں دیا جاتا ، ان سے صرف درخواست کی جاتی ہے اورتم ایسے دوست ہوجس سے درخواست کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی ہم میرے ساتھ ہا ہرآؤ۔

میں وہ دوم ہے آ دمیول سے مخاطب ہوا۔ آپ اندر زنشر لیف رَحیل میں آپ کوخدا

#### भे भे भे

تھوڑی دیر بعد سلمان ڈیوڑھی سے باہرنگل کر عبدالمنان سے کہدرہاتھا عثان تہمارے ساتھ آیا ہے؟

ہاں!وہ الونصر کے کوچوان کے ساتھ بیٹا ہوا ہے

سلمان نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ جب مجھے کسی ہوشیار ساتھی کی ضرورت محسوں ہوتی ہے تو یہ ہونہارلڑ کامیر سے یاس پہنچ جاتا ہے۔

عثان کے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہوسکتا ہے کہ آپ اسے ایک ہونہارلڑ کا سمجھتے ہیں اس نے بیفرض کرلیا ہے کہ آپ اسے ساتھ لے جا کیں گے اور میں اس سے وعدہ بھی کرچکا ہوں ،اسے سمندراور جہاز دیکھنے کا بہت شوق ہے!

اورآپ نے اپنے متعلق کیاسو چا ہے؟

عبدالمنان نے جواب دیا جب حشر بپاہو جائے تو میرے جینے لوگ صرف دیکھے
سے ہیں سوچ نہیں سکتے اگر میں آپ کے عزائم اور حوصلوں کا ساتھ دے سکتا تو میر ا
جواب یہی ہونا چا ہے تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن غرنا طہ کے
سقوط کے ساتھ میرے عزائم اور حوصلے ختم ہو جائیں گے اور میں صرف زندگ کے
سانس پورے کرنے کے لیے زندہ رہوں گا۔

سلمان نے کہا بہر حال تمہیں سوچنے کے لیے پچھ وفت مل جائے گا پھر اگر تمہارے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جائے تو یوسف تمہیں ساعل کے اس مقام کا پتا دے سیکھا جس کے آس مقام کا پتا دے سکے گا جس کے آس باس میر اجہاز نگر انداز ہوگا اور اس جہاز پر تمہارے لیے کافی جگہ ہوگی۔

وہ ہاتیں کرتے ہوئے اصطبل کے قریب پہنچ مچکے تھے جہاں نوکر گھوڑوں پر زینیں کنے میںمصروف تھے۔ولید ہاہر کھڑا تھا۔اس نے سلمان کی طرف و کیھتے ہی ۔ جناب! گھوڑے ابھی تیار ہوجا کیں گے اور چند منٹ بعد رضا کاربھی یہاں پینج کس گے۔

ولید! سلمان نے کہاتم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں فالتو تھوڑے کیوں لے جاتا ....

جناب! مجھے یہ بوچھنے کی ضرورت نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ سعیداوراس کے ساتھیوں کے بغیر نہیں جائیں گے لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آسکی کہ جب ہماری بگھی یہاں موجود ہے تو آپ دوسری بگھی کیوں لے جانا جا ہے ہیں

تشہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گااب تم جاؤ! اور پوسف کے اسلحہ خانے سے دو ترکش مکمانیں ، دوطینچے اور پچھ ہارو دا ٹھالاؤ۔

ولید نے کہا جناب! اگر آپ ہمارے گھر جارہے ہیں نؤ وہاں بھی آپ کو کافی اسلیل سَمَاہے

میں صرف احتیاط کرنا جا ہتا ہوں۔ ہوستا ہے کہ میں تہمارے گھر کے رائے میں ہی ضرورت پیش آ جائے۔

سلمان ن چند قدم آگے بڑھ کرعثان کو آواز دی وہ بھی سے چھلانگ لگا کراس کے قریب پہنچانواس نے کہاعثان! تمہیں جہاز و تکھنے کاشوق ہے؟

عثمان نے پہلے اپنے آقا اور پھر سلمان کی طرف دیکھا اگر آقا اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اس کی آتھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔

سلمان عبدالمنان سے مخاطب ہواا ب آپ کو یبال تھبر نے کی ضرورت نہیں۔ آپ ابواغیر کی بچھی پرسوار ہوکران کے گھر جا کیں اوران سے کہیں کہ سعید، نیا تکہاور منصور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جا کیں اور جب ہماری بچھی مکان کے قریب میٹھے تو آپ فوراً وروازہ کھلوا دیں ۔ شہر کے دروازے تک آپ کوبھی ہمارے ساتھ جلناریٹے گا۔ میں عام حالات میں سیدھا جنوب مشرق کارخ کرتالیکن سعید کوابھی آرام کیضرورت ہےاس لیے ہم بیھی اس کے گاؤں تک لے جا کیں گے اور وہاں ہے اس کے ساتھ رضا کاروں کو بھی واپس بھیجے دیں گے ۔سعید کے گاؤں ہے ہمیں کئی مد د گارمل جا 'میں گے ۔ دوسری بکھی راستے سے ہی واپس جھیجے دی جائے

عبدالمنان نے کہا شیخ یعقوب نے عثمان کو ایک بہت اجپھا گھوڑا دیا تھا۔ آپ کے ساتھ جانے کے لیے گھوڑے کے علاوہ اچھے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے۔اس لیےاگرآ پ اجازت دیں تو میں اے رائے میں سرائے کے قریب اتاردوں ۔اس کے بعدوہ دروازے پر آپ کاانتظار کرے گا۔

سلمان نے کہاہاں! عثان تم ان کے ساتھ جا سکتے ہوئیکن اگر تہمہیں تیاری میں زیاده د*رینه گفتونم* ایک کام اوربھی کر سکتے ہو

عثمان نے جواب دیا جناب! جنتی در مجھے لباس تبدیل کرنے میں لگے گی ، اتنی در میں میر آ دمی گھوڑے پر زین کس دے گا آپ حکم دیجئے!

تم سیر ھےابو یعقوب کے باس جاؤاورانہیں یہ پیغام دے کرسٹرک پر واپس پہنچ جاؤ کہ ہم تھوڑی دہریتک بیباں سے روانہ ہو جا <sup>ن</sup>یں گے۔ فی الحال ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم بگھیوں کوسرٹرک ہے جموڑی دور لے جا کیں، اس لیے وہ چندسوا روں کوروانه کردین تا کها گرآ گے کوئی خطرہ ہوتو وہ ہمیں راستے میں خبر کردیں ۔ بیجھی ہو سَنَا ہے کہ جمیں سوک چھوڑ کر ابولیعقوب کی بہتی کارخ کرنا پڑے ہتم نے راہے میں ایک اجڑا ہوا مکان دیکھا ہو گا جس کے قریب سڑک کا نشیب بارش کے یانی

سايك الدين جاتا ہے؟

عثان نے جواب دیا۔ جناب! آپ تھکم دیں میں آئکھیں بند کرکے وہاں پہنچ سرتا ہوں جورضا کاردروازے سے باہرجا چکے ہیں،ان سے کھو کدوہ اس مکان کے پیچھے حچے کر کھڑے رہیں

سلمان بیہ کہ کرعبدالمنان سے مخاطب ہوا*س کوشہ سے باہر نکلنے میں کوئی دفت نو* بر بہو گی؟

یں ، رق خہیں جناب! آپ مصمئن رہیں ہم وہاں پورا اپرا انتظام کرکے آئے ہیں آؤ عثمان!وہ بھاگ کر بکھی پرسوار ہو گئے

## \*\*\*

غرنا طہ کا کونو ال اپنے بستر پر لیٹا دن کھر کے واقعات کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اچا تک کسی نے وروازے پر دستک دی

کون؟ وہ غصے میں اٹھ کر ہیٹھ گیا نوکر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک انگوشی پیش

کرتے ہوئے کہاجناب!باہرکوئی آدمی آپ سے مانا چاہتا ہے۔اس نے نشانی کے طور پر بیا لگو تھی ہے۔

" " " " کونوال نے شمع کے قریب جا کرانگوشی دیکھنے کے بعد کہاوہ باہر کھڑے ہیں؟ تم انہیں اندر کیول نہیں لے آئے؟

جناب!اس وفت پیر بدارا پ کی اجازت کے بغیر دروازہ کھولئے سے جھجگتا تھا اوراس کو بغلی سوراخ سے بیا نگوشی و بے والے نے بھی اپنانام بتانے سے انکارکر دیا تھاوہ یہ کہتا تھا کہ صرف بیانثانی لے جاؤ، جھے بہت جلدی ہے اور میں ایک ضروری پیغام دیتے بی روانہ ہموجاؤں گا۔

وہ گدھاعتہ کی آواز بھی نہیں پہچان سکا! کوٹوال نے کہااور پھر جلدی سے جوتے پہنےاورا یک بھاری قبا کندھوں پر ڈالنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پہر بداراس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر دروازہ کھول رہاتھا

کونو ال جلدی ہے ہا ہر نکا الیکن اتنی دریمیں ایک بلھی جو دروازے ہے چند قدم دورمر مٹرک کے کنارے کھڑی تھی جر کت میں آپھی تھی تَصْهِرِ وَإِنْصَهِرِ وَإِ! كُوچِوانِ! بَلِحِي رُوكُو! وَهُ يُورِي رَفْيَارِ ہے چیجے بُھاگ رَبّا تَھا بَلِحِي کوئی تمیں قدم آ گے جا کررگ گئ بھاری بھرتم آ دمی بری طرح ہانمپتا ہواقریب بہنچااور اس بلھی کے اندر حجا تکتے ہوئے کہنے لگا عذبہ! خدا کی قشم! مجھے تمہارا پیغام بہت وہ اپنافقرہ پورا نہ کرسکا آ تکھ جھیلنے میں اس کی گردن سلمان کے آہنی ہاتھوں کی گرونت میں تھی۔ولید نے ا**س کابا** زو پکڑ کرا ندر کھینچ لیا اور بکھی دو با رہ روانہ ہو گئی۔ جمیل نے اپنا مختجر اس کے سینے پر رکھ کر آ ہتہ ہے دیا دیا اور اس کی ربی ہمی ہمت بھی جواب دیے گئ سلمان نے اس کی گرون ہے اپنے ہاتھوں کی گرونت ذرا ڈھیلی کرتے ہوئے کہا دیکھو! اگرتم نے شورمجانے کی کوشش کی نو آواز نکالنے سے پہلے تمہاری گرون مروڑ دی جائے گی ۔ہم خنجر یا طیٹیہ استعمال کر کے اس خوب صورت بلھی کوتمہارے خون سے غلیظ کرنا بیندنہیں کریں گے۔ کونوال نے کھانستے ہوئے ہڑی مشکل ہے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مرحنی

کونوال نے کھانستے ہوئے بڑی مشکل سے کہا جھے معلوم ہے کہ آپ کی مرشی کے بغیر میری آواز حلق سے با برنہیں آسکتی لیکن آپ کون میں؟ اور کیا جا ہتے میں؟ میں آپ کے برخکم کی تغییل کروں گا۔ میل آپ کے برخکم کی تغییل کروں گا۔ سلمان عقب سے بچھی کا پر دہ اٹھا کر چند ٹاشے سڑک کی طرف و بھتا رہا۔ بھر

مہمان میں سے میں پر رہ میں رہاں ہے۔ کونوال سے مخاطب ہوا تم سمجھ دارآ دی معلوم ہوتے ہومیر ایبال حکم یہ ہے کہا گریولیس کا کوئی آ دی اس

م مصرور میں اسے کی کوشش کرے تو تم اسے دور سے آواز دے کرروک دینا منبور سے قریب آنے کی کوشش کرے تو تم اسے دور سے آواز دے کرروک دینا ضرورت کے وقت شاید تمہین مبلحق سے سر زکال کرید بھی کہنا پڑے گا کہتم اپنے دو منوں کے ساتھ سفر کرر ہے ہولیکن تمہاری آواز من کرکسی کو بیا حساس نہیں ہونا چاہیے کہتم خوف یا مجوری کی حالت میں میر ہے تکم کی تغییل کرر ہے ہوتمہاری غلطی کی سزامعر ف تمہاری فرات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ساتھی تمہارے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں اور اگر آنہیں کسی وقت یہ اطلاع ملی کہ ہماری بچھی کا بیچھا کیا جارہا ہے تو وہ تمہارے گھر کے سی فرد کوزندہ نہیں چھوڑس گے۔

جناب مجھ پررخم بیجنے! میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سےکوئی غلطی ٹیمیں ہوگ سلمان نے اٹھ کر دروازے ہے سر نکلاتے ہوئے آواز دی۔کوچوان بیکھی کو آرام سے چلنے دو!

پھراس نے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھنے ہوئے کہ انشاء اللہ ہم تھہیں کئی فلطی کاموقع بی نہیں دے گے۔ اب تم بینچواور اطمیان سے میرے ساتھ بیٹے جاؤا جمیل! تم اس کے ہاتھ یاؤں جکڑ دو لیکن اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی چاہیے۔ کوٹوال نے کسی جیل وجہت کے بغیر تھم کی تغییل کی اور سلمان نے قدر نے وقت کے بعد طینچہ ڈکال کر اس کی نہینی پر رکھتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک اور بات یو چھنا چاہتا ہوں اگر تم نے ذراس بھی غلط بیانی سے کام لیا تو مجھے تہا رے سر میں

ا یک سوراخ کرنے کے بعد بسرف اس بات کاافسوس ہوگا کیمیر افیمتی ہاردو ضائع ہوا ہے۔

جناب!اس نے کا نبتی ہوئی آواز میں کہا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا سلماقن نے پیر جیماعت ہر کہاں ہے؟

جناب!وه و پڳاميس موگا

تهمیں اس نے کیا پیغام بھیجا تھا؟

وہ سہ پیر کے وقت شہر سے باہر مجھ سے مانا چاہتا تھا لیکن اس کا پیغام مجھے چند

تخفض بعدملار

منهمیں یقین ہے کہ وہشمر میں نہیں آیا ؟

جناب! مجھے یقین ہے اگر وہ یہاں آئے میں خطرہ محسوس نہ کرتا تو وہ مجھے سے است

ملاقات کے لیے باہر نہ بلوا تا لیکن اس کی نشانی ملنے پرتم نے جس مے قراری کا مظاہرہ کیا ہے اس سے بیہ

سین اس فی ستاق معتبے پرم ہے ، اس ہے ہر ارق 6 مطاہرہ میا ہے ، اس ہے ہیر خلاہر ہوتا ہے کہم اس کے منتظر تھے!

جناب! میں نے یہ سمجھاتھا کہا گروہ خطرے سے بے پرواہ ہوکریہاں آگیا ہے تو یقینا کوئی اہم معاملہ ہوگا

متہبیں بیمعلوم نہیں تھا کہ وہتم سے کیوں مانا جا ہتا ہے؟

جناب! اس نے اپنے خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آچکا ہے۔

بہت احچھا ابتم خاموش بیٹھے رہواور اس بات کاخیال رکھو کہ کہیں تمہارے گھر کوبھی کوئی جا دشہ پیش نہ آجائے ۔

#### \$ \$ \$ \$

دس منٹ بعد طبیب انواصر کے مکان کی عالیشان ڈیوڑھی کا دروازہ کھلا بیسی اندر داخل ہوئی اورنوکروں نے جلدی ہے کواڑ بند کر دیے۔

پھرکوئی پانچ منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلااوردو گھیاں کے بعد دیگرے ہا ہرنگل رہی تھیں ۔اگلی بچھی پر جو یوسف کے گھر سے آئی تھی ،ایک طرف سعید، عا تکہ کے سامنے سلمان کے پہلو میں کوتوال بیٹیا ہوا تھا۔ان کے پیچھے دوسری بچھی پر واید، جمیل اورعبدالمنان سوار تھے۔

وہ لمحات کتنی جلدی گز رگئے جب تاریک رات کے مسافر اپنے میز با نوں اور دوستوں سے رخصت ہور ہے تھےوہ داستان کتنی طویل تھی جوصرف خداکے الفاظ پر ختم ہو چکی تھی اور پھر وہ سکوت ، جب سلمان نے ایک یا وَل بلھی کے یا ئیدان پر رکھتے ہوئے بدریہ پر آخری نظر ڈالی تھی ، زندگی کے کتنے نغموں اور سپنوں کے کتنے جزيرول كوايينا دامن مين مهيث چكاتھا۔ ۔ بدریہ ابدریہ ابدریہ او ہاتصور میں آوازیں دے رہا تھا۔اہے نیز رفتار گھوڑوں کی ٹاپ اور بلھنی کے پیہوں کی کھڑ کھڑ امہث میں بھی اس کی د بی د بی سسکیاں سنائی دے ر بی تھیں پھر اسے بول محسول ہوا جیسے سعیدا سے پکارر ہاہے وہ چونکا اورخوا ب وخیال

کی دنیا اس کی نگاہوں ہے اوجھل ہوگئی ۔ بھائی جان!وہ کہدرہا تھا اگرشہر ہے ہا بہر سواری کے لیے گھوڑے موجود ہیں تو ہمیں گجمیاں واپس کر دینی چاہئیں۔ میں

بااکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور آپ کے ساتھ گھوڑے پرسفر کرتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی ۔ولیداورجمیل کوفورا! یوسف کے گھر پہنچ جانا چا ہیں۔ میں یہ بیں جا ہتا کہ ہمارے محسنوں کوان بگھیوں کی وجہ ہے کی انجھن کا سامنا کرنا پڑے۔ سلمان نے جواب دیامیراخیال تھا کہ جہاں تک سڑک جاتی ہے،تمہارے لی ا بلحهی پرسفر کرنا زیاده آرام ده وه گالیکن اگرتم سواری کی تکلیف بر داشت کر سکتے ہونو

ہم کُی الجھنوں سے چکھ جا کیں گے ۔ بھائی جان! آج مجھے یہ بھی محسوں نہیں ہوتا کہ میں بھی بیاررہا ہوں ۔آج میں کے کھر سے اندر تیراندازی کی شق بھی کر چکاہوں اور جھے یہ اطمینان محسوں ہوا ہے

کہ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے ہے بھی تیر بپلاسکتا ہوں۔ میں آپ کے لیے دوطینچے اور َ مانیں بھی لے آیا ہوں۔ جھے بیاطمینان نہیں تھا کہ آ ہے ببید اللہ کے گھر ہے میر اسامان بھی لے آئیں گے

سعیدنے کہا اوراس آومی کے متعلق آپ نے کیاسو جیا ہے؟

یہ آ دمی اب اثنا کچھ جان گیا ہے کہ ہم اسے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے! ہم شہرہے با ہرنگل کرکوئی فیصلہ کریں گے کونوال نے کہاخدا کے لیے مجھ پررخم سیجھے!

خاموش! سلمان نے گرج کر کہا تھہارے مند سے رقم کالفظائن کر حامد بن زہرہ کی روح کو تکایف ہوگ

کونوال نے سہی ہوئی آواز میں کہا جناب! حامد بن زہرہ کے قاتلوں ہے میرا کوئی تعلق نہیں ۔ میں آپ کوان سب کے نام بتا سمتا ہوں اور خدا کی قتم! میں جھوٹ نہ سے سر

نہیں بولوں گا! سلمان نے کہا دنیا میں ہر ہر ہے آ دمی کی زندگی میں ایساوقت آتا ہے جب سے جھوٹ کہنے میں کوئی فائکرہ نظر نہیں آتالیکن تم میری نوقع سے زیا دہ برباطن ہوتم پچلے

بهوت ہے میں دن میں مرتب کرتا تھا؟ کوجانتے ہو، وہ تہماری پولیس میں کام کرتا تھا؟ اس

جی ہاں!لیکنوہ لاپتاہے! اگرا ہے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے تو تم اس کی آتھوں میں آٹھیس ڈال

کریہ کہہ سکو گے کہ حامد بن زہرہ کے قاتلوں کے ساتھ تہاراکوئی تعلق نہیں؟ کاٹ اے دیمیں سے مارمز تھا کے مارموں سے رہوا گئے

کونوال کی نگاہوں کے سامنے پھرایک ہارموت کے اندھیرے چھا گئے حمورٌ کی در یعد بلکھی کی رفتار کم ہوگئی۔سلمان نے باہر جھا نک کر دیکھا دوسر ک

تبکھی دروازے کے سامنے کھڑی تھی عبدالمنان نیچے اتر کر اطمینان سے چند پہر بداروں کے درمیان کھڑے ایک انسر سے باتیں کررہا تھا اور دو آ دمی دروازہ کھول رہے تھے چند ثانیے بعد عبدالمنان بکھی ہر بیٹے گیا تو انسر بھا گیا ہوا سلمان کی

سوں رہے سے پہر ماہے ہمد ہم اساں کی بیرہ ہو اساں کا پر بیرہ ہو اس ہو ہیں اب تبکھی کے قریب بہنچااوراس نے کہا جناب! آپ اطمینان سے جاستے ہیں اب آپ کو دروازے کے آس پاس پولیس کا کوئی آ دی نظر نہیں آئے گا ہماری طرح آنہیں بھی بیاطایاع مل چکی ہے کہ دو دن بعد نہ غرنا طرکی سلطنت ہوگی اور نہ اس سلطنت کی

ں میں میں ہوگی۔ آپ کے ساتھی سوک پر انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ کو دشمن سے تاطر بہنا جا ہیں۔ سے تاطر بہنا جا ہیں۔ سلمان نے دروازے سے باہرسر نکا تے ہوئے اس سے مصافحہ کیااور پھر بگھی چل ہزی۔

#### क्र क्र क्र

گیمیاں سڑک کے نشیب میں رک گئیں اور رضا کا رشکتہ مکان کی اوٹ سے نگل کران کے گر دجنع ہو گئے سلمان نے کوٹوال کو دھکا دے کرنچے بچینک دیااور خود بگھی سے باہر نگل آیا آئی دہر میں اگل بگھی کے سوار بھی نیچا تر چکے تھے۔

عثمان جواپی کارگز اری ظاہر کرنے کے لیے بخت بے چین تھا، آگے بڑھ کر بولا میں آپ سے آ دھ گھنٹہ پہلے شیخ ابو بعقوب کی بہتی سے واپس آگیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کرمیر ہے آدی اسکے گاؤں کے لوگوں کوخبر دار کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شامل موجا کیں گے اور سعید کے گھر تک آپ کا ساتھ ویں گے۔

دوسرے آدی نے کہا جناب! ہم آپ کے لیے گھوڑے یہیں لے آئے ہیں۔ سلمان نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا بچلی کی روح اس اجڑے ہوئے مکان میں غرنا طہکے کونو ال کاانتظار کررہی ہے۔اسے وہاں لے جائے!

جمیل نے جنجر سے اس کے پاؤں کی رئ کاٹ ڈالی۔ دوآ دمیوں نے اس کابازو بکڑ کراٹھایا اور ولیدا سے نگلی تلوار سے ہائلنے لگا۔

کونوال جواب تک موہوم امید وں کا سہارا لے رہا تھا، اپنا آخری وقت قریب و کیے کر بلبلا اٹھا خدا کے لئے! مجھ پر رحم کرو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار موں ۔ میں حامد بن زہرہ کے تمام قاتلوں کے نام بتا ستا ہوں۔ آپ کو ابھی تک ابو القاسم کی آخری سازش کاعلم نہیں ۔ خدا کے لیے! میری بات سنو! پرسوں وشمن کی فوج خور دو ۔ میں عذبہ کو گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دول گا، مجھے معاف کرومجھ پر رحم کرو!

کونوال کی ٹانگوں نے اس کا ہو جھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے گھٹنے

ز مین سے رگڑ کھارہے تھے پھرشکتہ مکان کے ایک تاریک کمرے سے اس کی آخری چیخ سنائی دی اوراس کے بعد فضا میں سکوت طاری ہو گیا۔

سلمان نے عبدالمنان سے مخاطب ہو کر کہاا ہے آپ بگھیوں پر واپس چینینے کی کوشش کریں اور ہمارے لیے گھوڑے لانے والے رضا کاروں کوبھی ساتھ لے جائيں پھر وہ اپنے ساتھيوں کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بھی فوراً اپنے گھوڑوں پرسوار ہو جا کیں۔ میں اورعثان آپ سے پچاس ساٹھ قدم آ گے رہیں گے ۔ بظاہر ہمیں کوئی

خطرہ نہیں تا ہم احتیاط ضروری ہے۔ بانچ منٹ کے بعد بگھیوں اور گھوڑوں کے سوارمختلف سمتوں کارخ کر رہے

# تعاقب

جب وہ ہڑک ہے تی ابو یعقوب کی ہتی کی طرف نکلنے والے رائے کے قریب کی چنچ انھیں سامنے سے گھوڑ اول کی ناپ سنائی وی اور سلمان نے گھوڑ اروک لیا۔
عثان نے کہاتم فوراً چیچے جا کرانہیں یہ کہو کہ وہ سڑک سے ایک طرف ہٹ جا کیں عثان نے ایک گھوڑ اموڑ لیا۔ آن کی آن میں سواروں نے سلمان کے قریب جا کین چی کر اپنے گھوڑ وں کی باگیس تھینی لیں اور ایک آوی پوری قوت سے چلایا۔
سیم بین کھر یے ایھر یے ایس کی باگیس تھینی لیس اور ایک آوی کوری قوت سے چلایا۔
سیم بین ایس کھینی میں خطرہ ہے۔

عثان کو بیرآواز مانو*ں محسوں ہو*ئی اوراس نے کہا پی<sup>انی</sup>! کیابات ہے؟ جناب آپ کے دشمن اگلی بہتی میں پہنچ چکے ہیں پینس میہ کہد کر جلدی سے دوسرے سوار کی طرف متوجہ ہوا ہم واپس جا کرا پنے ساتھیوں کواطلاع دو ۔ میں ان

دومرے سواری طرف سوجہ ہوا۔م کے ساتھ جاتا ہوں۔

جب اس نے گھوڑوں کی باگ موڑ لی تو یونس نے سلمان سے مخاطب ہوکر کہا جناب! آپ ابو یعقوب کی بہتی کی طرف مڑ جا کیں۔ ہم عذبہ کے آ دمیوں کو زیادہ سے زیادہ دیررو کئے کی کوشش کریں گے۔جلدی سیجیے میں سڑک سے کچھ دور جا کر آپ کو سارے حالات بتا دوں گا۔

سلمان نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اوروہ گھوڑے بھگاتے ہوئے اس کے قریب آگئے بھراس نے کہا ہمیں اپناراستہ تبدیل کرنا پڑے گائم ہمارے چھھے چھھے پیچھے اس کے آوا تھوڑی در اجڑی ہوئی بہتی کے مکانات کی اوٹ بھوڑی دوراجڑی ہوئی بہتی کے مکانات کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ یونس سلمان کواپٹی سرگزشت سنار ہاتھا۔

ہم ابو یعقوب کی بستی ہے دوہرے رائے اگلے گاؤں کی طرف آئے تھے۔ جب ہم گاؤں کے قریب پنچاتو ہمیں رائے میں دوآ دی ملے جو پیٹے ابو یعقوب کو پیہ اطلاع دینے کے لیے جارہے تھے کہ کے سواروں کا ایک گروہ ان کے گاؤں میں داخل ہو چکا ہے اوروہ ہاتی رات و ہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گاؤں کے
ایک اجڑے ہوئے مکان پر قبضہ بھی کرلیا ہے۔ ان سے چندسوال ہو چھنے پر ہمیں یہ
معلوم ہوا کہ یہ لوگ جنوب کی طرف سے آئے تھے اور چونکہ شام کے وقت سواروں
کے ایک بڑے گروہ کو جومغرب کی سمت سے نمودار ہوا تھا۔ نالے کا بل عبور کرنے
کے بعد اجڑے ہوئے قلعے کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ اس لیے گاؤں کے لوگوں
کو یہ خدشہ تھا کہ ڈاکوؤں کی کوئی بڑی جماعت اس علاقے ہیں لوٹ مارکرنا چاہتی
ہے۔

اس کے بعد ہم گاؤں کے اوپر چکرلگا کر سڑک کے قریب میٹھے تقہ ہمیں گھوڑوں
اس کے بعد ہم گاؤں کے اوپر چکرلگا کر سڑک کے قریب میٹھے تقہ ہمیں گھوڑوں

کی جنہنا ہے۔ سنائی وی اور بما حتیا طأ با ہر ہی ایک باغ میں جلے گئے ۔ بھر ہمیں چند سواراً ہستہ آ ہستہ غرنا طہ کا رخ کرتے ہوئے وکھائی ویے۔آپ کوفوراُ اطلاع وینا ضروری تھالیکن شحاک نے بیرخد شدخاہر کیا کہ آگر ہم نے ان ہے آگے بھا گئے کی کوشش کی آؤ وہ ہمارا پیچھا کریں گے۔اس لیے ہم نے انہیں آگے نکلنے کا موقع دیا اور پھر سڑک پر پہنچ کر ان کے چیجے بوری رفتار سے گھوڑے چھوڑ دیے۔وہ شاید ہمیں ا ہے ساتھی تمجھ کر بھا گئے کی بجائے رک گئے تھے۔اس لیے ہم نے آن کی آن میں تنین آ دمیوں کوسٹر ک پر بی ڈھیر کر دیا۔ پھر ہم نے با کئیں جانب کھیتوں میں کچھے دور باقی آ دمیوں کا تعاقب کیااورا یک کوضحا ک نے نیز ہ مارکر گرا دیا جب ہم س<sup>و</sup>ک پر واپس آئے تو ایک زخمی قسطلہ کی زبان میں اپنے ساتھیوں کو آوازیں وے رہا تھا کنیکن ہمیں اس سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہوہ عذبہ کے آ دمی ہیں۔ہمیں افسوس ہے کہ ہم باقی دوآ دمیوں کو بھی موت کے گھاٹ نہیں اتا ریکے ۔اب وہ گاؤں میں ا پنے ساتھیوں کوخبر دار کر دیں گے ۔ضحاک کے ساتھ شیخ ابو یعقوب کے باپنچ اور آدمی آپ کواس رائے ہے نکل جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیئے کے لیے رک گئے ہیں۔ شحاک نے ایک آ دمی کومیرے ساتھ رو اندکر تے ہوئے پیاکہا تھا

کہ دیٹمن کوآ پ تک چینجنے کے لیے ہماری ایشوں سے گزرما پڑے گا۔ سلمان نے سعید ہے کہا سعیدتم عا تکہاورمنصور کے ساتھ فوراً نکل جاؤ اورابو یعقو ب کی بستی میں ہماراا نتظار کرو ۔عثمان تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اورسعید تذیذ ب کی حالت میں بمجی سلمان اور بمجی عا تکه کی طرف و مکیر ہاتھا۔ حِاوَسعیدمیرا کہا مانو!اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا اور عاتکہ!تم کیاسو چی ر بی ہو! یہاں کوئی قلعہ بیں اور شہیں اس بات کا بھی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں کہ تم ایک بیادرلڑ کی ہو جب میر اتر کش خالی ہو جائے گانو میں شہیں لڑائی میں حصہ لینے ہے منع نہیں کروں گا۔جموڑی وہر میں ضحا ک اوراس کے ساتھی بیہاں پہنچ گئے اور مجھے یقین ہے کہ عذبہ کے آ دمی اس کا پیجیعا کرر ہے ہوں گے بھر مجھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہاری اعانت سے زیا وہ اس اطمینان کی ضرورت ہو گی کہتم ان کے ہاتھ خیس آ جاؤ گی خدا کے لیے جاؤ! تمہارے اس تذبذ ب کی وجہ ہے گئی جانیں ضائع ہوجا کیں گی انہوں نے گھوڑوں کوایڑ لگا دی۔ سلمان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا ساتھیو اپنے گھوڑے آس پاس کے م کانا ہے کے اندر ہا تک دوہوسکتا ہے کہ وحمن کی تعدا دہم سے بہت زیا وہ ہواں لیے تہماری فننج کا انحصار اس بات ہیر ہے کہتمہارا کوئی تیر را بگاں نہ جائے جو مکان رائے سے زیادہ قریب ہیں ان کی چھتوں پر چڑھ جاؤاور تیر چلانے سے پہلے میرے طبیحے کی آواز کا انتظار کرو۔ پیس تم سٹرک پر جا کراہیے بھائی اوراس کے ساتھیوں کاانتظارکرواورانہیں اس طرف لے آؤ۔ مجھے ڈریے کہوہ اس خیال ہے آ گئے نہ نکل جا کیں کہ ہم ابو یعقو ب کی بستی کی طرف روانہ ہو تھیے ہیں اور ہمیں مزید

وفت دینے کے لیے دشمن کی توجہ دومر کی طرف مبذول کرنے کی ضرورت ہے اب ہم جتنی جلدی دشمن سے نبٹ لیں اس قدر باقی سفر میں ہماری مشکلات کم ہوجا کیں گر۔اس لیے ہماری کوشش میہونی چاہیے کہ عذبہ کے آدمی تنہمارے بیچھے بیجھے میہاں پہنچ جا ئیں اور پیضروری ہے کہتم ہمارے پیچھےر کنے کی بجائے بہتی کے آخری مکان کے پیچھے پہنچ جاؤ۔ سے پیچھے بینچ جاؤ۔

جناب میں مجھ گیا ہوں۔ انہیں یہاں الانے کے لیے ہم ہم تی تک جانے ہے بھی در اپنج نہیں کریں گے ۔ یونس نے بیا کہ کرا پنے گھوڑ سے کوایڑ لگادی۔ وہ کوئی دس منٹ تک ان کا انتظار کرتے رہے ۔ بالآخر یونس چھ آدمیوں کے ساتھ واپس پہنچ گیا اور اس کے ساتھ بی سلمان کو ان کا تعاقب کرنے والوں کے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیے تگی۔

بالآخر سات سوار نمودار ہوئے اور پوری رفتار سے بہتی کے آخری مکان کی اوٹ میں چلے گئے اور اس کے ساتھ بی انہیں سواروں کے ایک بڑے گروہ کے گھوڑوں کی ناپ سنائی دینے گئی ۔ چند فاجے بعد جب ہیں پچیس آ دی ان کے تیروں کی زو میں آگئے فوسلمان نے طیخیہ چلا دیا اور پیمران پر تیروں کی بارش ہونے گئی وہ بربری، بسیانوی اور عربی زبانوں میں دہائی مچا رہے تھے، اگھ سواروں نے مڑنے کی کوشش کی اور ان کے گھوڑوں سے نکرا گئے۔ کوشش کی اور ان کے گھوڑوں سے نکرا گئے۔ پندسواروں نے سراسیمگی کی حالت میں آگے نگلنے کی کوشش کی نو ان پر بستی کے چندسواروں نے تیر چلا دیا۔ آخری مکان میں چھے ہوئے سواروں نے تیر چلا دیے۔

چند آومی نے کرنگل گئے لیکن تاریخی میں ان کی تیجے تعداد کا اندازہ کرنا مشکل نہ تفا۔ دومنٹ کے اندراندر بہلڑائی ختم ہو چکی تھی اور سلمان اطمینان سے باہر نگل کر انٹیز میں باشیں گنے کی ضرورت نہیں ۔ صرف زخمیوں کو ایٹ ساتھیوں سے کہدر ہا تھا تمہیں ایشیں گنے کی ضرورت نہیں ۔ صرف زخمیوں کو شھانے لگا دو

ایک آدمی اپنے گھوڑے کی باگ تھا ہے سلمان کے قریب بہنچااوراس نے کہا جناب میں ضحاک ہوں چندسواروں نے آگے نگلنے کی کوشش کی تھی۔ہم نے ان میں سے تین کوٹھنا نے لگا دیالیکن میراخیال ہے کہان میں سے بھی ایک زخمی ہو چکا تھا۔ اگر آپ جھے اجازت دیں تو ہیں احتیاطا آگے جلا جاؤں۔ سلمان نے جواب دیا ہمارے ساتھی ابو یعقوب کی سبتی ہیں پہنچے تجے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ایک یا دوآ دمیوں کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بقینا رائے ہے ادھرادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ معا آنہیں دور سے یکے بعد دیگرے دو دھاکوں کی آوازی سنانی دی اور سلمان

معاً انہیں دور سے کیے بعد دیگرے دو دھاکوں کی آوازیں سنانی دیں اور سلمان نے جلدی سے اپنے گھوڑے پر کودتے ہوئے کہا۔ شحاکتم میرے ساتھا آسکتے ہو لیکن باقی ساتھیوں کو اپنا کا مختم کر کے اطمینان سے ہمارے پیچھے آنا چاہیے۔ یہ دھاکے ہمارے ساتھیوں کو اپنا کا منتم کرکے اطمینان سے ہمارے پیچھے آنا چاہیے۔ یہ دھاکے ہمارے ساتھیوں کا کارنا مہ معلوم ہوتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں غلط منہی میں ہم پر تیرنہ بھلادیں۔

بھروہ قدم قدم پرعثان کوآوازیں دیتاہوائستی ہے آگے بڑھا

کی چھے دور جا کرانہیں عثمان کی آواز سنائی دی جناب ہم یہاں ہیں اور پھر آن کی آن میں وہ ایک ٹیلے کے قریب عا تکہ اوراس کے ساتھیوں کو د کھے رہا تھا دو ایشیں ان کے قریب پڑی ہوئی تھیں وہ چند ثامیے خاموش رہا۔

عا تکہ نے قدرے تھی ہوئی آواز میں کہا بھائی جان! آپ ہمیں بوقوف کہہ سکتے ہیں لیکن آپ بھین بوستا تھا کہ سکتے ہیں لیکن آپ کے سوا کہاں جا سکتے ہیں؟ ہمیں یہ اطمینان کیسے ہوستا تھا کہ آنے والی صبح کا اجالا ہمارے لیے اس رات کی تاریکی سے زیادہ بھیا نگ ہیں ہوگا اور ایھر میں حامد ہن زہرہ کے بیٹے اور نواسے کویہ کیسے ہمجھا سکتی تھی کہانہیں اپ محسن کا انتظار کرنے کی ہجائے اس کے تکم کی تھیل کرنی چاہیے وختر غرنا طدا پنی زندگی میں پہلی اریک کمسن بچی کی طرح بچھوٹ کی جیوٹ کررورہی تھی ۔

ہر میں ساتکہ! سلمان نے تھٹی ہوئی آواز میں کہا میں شہیں ہے وقو ف نہیں کہرستا کاش نا تکہ! سلمان نے تھٹی ہوئی آواز میں کہا میں شہیں ہے وقو ف نہیں کہرستا کاش ان آنسوؤں سے اس بدنصیب قوم کے اعمال کی سیاہی دھل سکتی ۔ سعید! میں تم سے بھی خفانہیں ہوستا لیکن تم میری بے بینی کی وجہ بھھ سکتے ہو۔ سعید نے کہا بھائی جان! ہمارے لیے ابو یعقوب کی بہتی میں پہنچے جانا یا رائے
میں جہب جانا ایک جیسا تھا۔ ہم ٹیلے کے پیچے چلے گئے تھے اور شاید اس میں بھی
کوئی مصلحت تھی کہ منصور نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان دوسواروں کی
آمیٹ یا کرہم نے اپنے گھوڑے عثمان کے پیر دکر دیا اور رائے کوڑیں پہنچے کر
پھروں کی آڑ میں جہب گئے۔ طبیح جلانے سے پہلے ہمارے لیے میاطمینان کرنا
ضروری تھا کدوہ کہیں ہمارے آ دمی نہ ہوں۔ پہران میں سے ایک آ دمی جو پہلے سے
فروم معلوم ہونا تھا۔ گھوڑے سے انز کر قسطلہ کی زبان میں اپنے ساتھی سے پچھ ہمرہ با
قفا۔ وہ است فریس جھے کہ ہم آئیس پھر مار مار کر بھی گراسکتے تھے۔

سلمان نے کہا سعید! ہم ایک بڑی فنتے حاصل کر بچیے ہیں اور ہماری کامیا بی کی ایک وجہ بینو جوان ہے بھر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہواضحا ک میں تمہاراشکر گزار ہول لیکن مجھےتم سے اتنی امیدنہ تھی۔

ضحاک نے جواب دیا جناب ہیمیر افرض نفا ایک آ دمی براہوسَتا ہے لیکن آپ جیسے محسن کاناشکر گز ارنہیں ہوسَتا۔

لیکن اب میں تہارامقروض ہو چکاہوں

جناب! اگر آپ چاہیں تو بیقرض ابھی اتار سکتے ہیں صرف میری جھوتی سی درخواست آبول کر لیجے!

> اوروہ چھوٹی می درخواست کیا ہے؟ جناب!میں یونس اورمیری بیوی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔

، شہبیں معلوم ہے کہ ہم کہاں جارہے ہیں؟ جناب! جھے یہ جائنے کیضرورے نہیں

اور تہاراباپ؟ جناب! بیانہی کی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلے جا کیں ليكن وه ابو يعقو ب كى بنتى ميں نہيں رہ سكتے

جناب!وہ پیاڑوں میںائے آقا کے سی عزیز کے پاس پناہ لے سکیں گے اگروہ سفر کے قابل ہوتے تو ہم آنہیں بھی ساتھ لے جاتے۔

بہت اجھا میں تہباری کوئی درخواست رذیبیں کرسَمّاتم جاؤ! اورا پی بیوی ہے کہو کہوہ تیار ہو جائے عثان! تم بھی اس کے ساتھ جاؤاور شیخ ابو یعقوب کومیر اپیغام دو کہم رات ختم ہونے ہے پہلے ایک منزل مطے کرلینا چاہتے ہیں ۔ ہمارافوری خطرہ دور ہو چکا ہے اور اب میں رضا کاروں کو آگے لے جانے کی ضرورت محسوں نہیں

### य य य

جب سلمان کے باتی ساتھی بھی پہڑتے گئے تو وہ ابو یعقوب کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے اور پھڑتھوڑی ور بعد ابو یعقوب چند آ دمیوں کے ساتھ گاؤں سے باہر ان کا استقبال کر رہا تھا۔ سلمان نے گھوڑے سے انز کر ابو یعقوب سے مصافحہ کیا اور غرنا طرکے رضا کاروں سے خاطب ہوا۔ اب ہم سعید کے گاؤں جانے کی بجائے بہاں سے سیدھے پیاڑوں کی طرف نکل جا کیں گے اس لیے آپ یہیں سے لوٹ یہاں سے سیدھے پیاڑوں کی طرف نکل جا کیں گے اس لیے آپ یہیں سے لوٹ جا کیں اور فور آغر نا طرف نکی گوشش کریں اور جولوگ بھی پر ہمارے ساتھ آئے تھے جا کیں اور فور آغر نا طرف نکی کوشش کریں اور جولوگ بھی پر ہمارے ساتھ آئے تھے انہیں ہے بتاویں کہ اب ہم دوسرے رائے سے جا رہے ہیں۔ جولوگ ہمارے پیچھے وقت ضائع نہ سیجھے!

انہوں نے خدا حافظ کہدکر گھوڑوں کی با گیں موڑ لیں اوروہ کچھ دریررات کی تاریکی میں ان کے گھوڑوں کی ٹاپسنتارہا۔

ابو لیعقوب نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہیٹا! لیعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں الوداع کہتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن میں آپ سے چند منٹ بھی باتیں ٹریس کرستا میں نے آپ کی اطلاع ملتے ہی ایک آ دی آگے
روانہ کر دیا ہے تا کہ اگلی بستیوں کے لوگوں کو اطلاع مل جائے بہت کا کہ اور اوٹس کے
علاوہ بستی سے چارسوار آپ کے ساتھ جا کیں گے آگے پیاڑی کی چڑھائی بہت
سخت ہے اور آپ کو بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا۔ سعید کی صحت کے متعلق میں
بہت فکر مند تھا لیکن بیا یک مجوری ہے آگی منز ل پرآپ کوآرام کے لیے کائی وقت ل
جائے گا اور انشا ء اللہ وہاں سے آگے بھی کسی گھر کے دروازے حامد بن زہرہ کے
بیٹے نصیر کی بیٹی کو دوبارہ آواز دینے کی ضرورت پیش ٹبیس آئے گی۔
سلمان بوڑھے ہر دار کوخد احافظ کہدکر گھوڑے بہتوارہ ہوگیا۔

ہنتہ اور اس کے ساتھ وہران قلعے کے حق میں اللہ وکی گر و بسٹھے ہوئے تھے کہا

عنتبہاوراس کے ساتھی وہران قلعے کے حتی میں الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہا حیا تک کو نے کے برج کی طرف سے آواز آئی جانب! ایک سوار آرہا ہے اسے آنے دو!

چند ثانیے بعد سواراندر داخل ہوا اوراس نے بلند آواز میں کہا جناب! ہمارے آدمی اس گاؤں سے کہیں جا مچکے ہیں اور میں نے باقی تین سواروں کو آگے بھیجے دیا ہے۔تم نے گاؤں کے لوگوں سے معلوم کیا تھا؟

ہے۔ اسے وہ اسے دوں سے دوں سے اسال کہ دونے کہ کسی نے باہر آ کرہم سے بات جناب! گاؤں کے لوگ اس قدر خوفز دہ تھے کہ کسی نے باہر آ کرہم سے بات کرنے کی بھی جرائے نہیں کی یہ کیسے ہوستا ہے! میں نے انہیں بخق سے ہدایت کی تھی کہ مرڈک پر گشت کرنے

سے لیے چوسات سے زیا دہ سواروں کی ضرورت نہیں کے لیے چوسات سے زیا دہ سواروں کی ضرورت نہیں ایک آ دمی نے کہا جناب! وہ کسی اجڑے ہوئے مکان کے اندر دیک کرسو گئے

) ہے۔ سوار بولائمہاراخیال ہے کہتمہارے سواساری دنیا بیوقوف ہے؟ میں نے ایک ایک مکان کے آگے جا کرانہیں آوازیں دی تھیں ایک اور آ دمی نے قسطلیہ کی زبان میں کہا کیا بیضروری ہے کہ جمن لوگوں کو آپ تلاش کررہے میں وہ اسی طرف آئے ہوں؟

عذبہ نے تلملا کر کہا میں تہمیں بتا چکا ہوں کہ اب تک غرنا طرکے گوٹ گوٹ میں یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ہماری فو جیس شہر میں داخل ہونے والی ہیں اور اس کے بعدوہ لوگ جنہوں نے میر کے گھر ڈاکہ ڈالنے کی جرائت کی تھی یہاں ایک لمحہ بھی تشہر نے کی جرائت کی تھی یہاں ایک لمحہ بھی تشہر نے کی جرائت کی خواند کی خواند

لیکنغر ناطرہے بھا گئے کے اور بھی نؤرا ستے ہو سکتے ہیں

اگر انہوں نے فوراُ بھا گئے کی کوشش کی ہے نو رات کے وقت وہ اپنی ہتی کے سوا کسی اورطرف نہیں جا کیں گے ۔

اس صورت میں کیایہ بہتر نہیں تھا کہ ہم ان کی بہتی پر قبضہ کر لیتے ؟

اگریہ کامتم اپنے و مے لینے کے لیے تیار ہوتو میں خوشی سے تہوہیں اجازت دیتا ہوں لیکن وہاں ان کی ایک آواز پر آس پاس کی بستیوں سے بینکٹروں آ دمی جمع ہو حاکم گے

عنتبہ نے اضطراب کی حالت میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ایک گھنٹہ بعد ایک اورسوار چینتا جلاتا وہاں بہنچا اور پھرعننبہ جواپنے ساتھیوں کو

ت کوچ کی تیاری کا تکم دینے والا تھا، انتہائی سراسیمگی کی حالت میں اس کی سرگزشت من رہاتھا

جناب! ہمیں پیمعلوم نہ تھا کہ بیہ علاقہ دشمن سے بھرا ہوا ہے۔انہوں نے ہمارے کئی ساتھیوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا ہےاورمیر سے علاوہ صرف تین یا چار آ دی بی اپنی جانیں بچانے میں کامیا بہوئے ہیں

عنتبہ نے غصے کی حالت میں اپنے ہونٹ کا شتے ہوئے کہا کیاتم پراس گاؤں میں پیوانھا؟

> نہیں! نہوں نے ہم پر گاؤں ہے کچھ دور با ہر حملہ کیا تھا بیو تو ف! بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہوہ سب گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہوں

بیووں، بیرے ہو ہی ہے میوں سب ہوں ہوں ہوں ہے۔ رہ منیس جناب! ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ست پرسواروں کی ایک ٹولی بھیجی تھی لیکن دشمن کے ایک گروہ نے جوگا وَل سے تھوڑی دورگھات لگائے ہوئے تھاان پرحملہ کرکے جارآ دمیوں گوئل کر دیا تھا۔ دوآ دمیوں نے واپس آ کرہمیں اطاباع دی کے حملہ کرنے والوں کی تعداد سات آ شھرآ دمیوں سے زیادہ نہ تھی بھر ہم نے ان کا تعاقب کیااس کے بعدوہ ہمیں اپنے چھے لگا کراس جگہ لے گئے جہاں اب ایشوں کے انبار گے ہوئے میں۔

میں نے دہمن کے گھیرے سے نگلتے ہوئے صرف دوسواروں کو مغرب کی طرف خائب ہوئے ور یکھا تھا۔ ان میں سے ایک سوار جوزخی تھا میر سے ساتھ آرہا تھا۔ لیک سے چیچے دوروہ اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ کوفوراً اطلاع دینا ضروری تھا۔ لیکن میر سے لیے اسے جان تھی کی حالت میں چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ میں اسے اپنے گھوڑے میں اور کر پچھے دور درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے لے گیا اور اس امید پر اس کے پاس بیٹھارہا کہ شاید کوئی ساتھی اس طرف آ نکلے اور میں زخی کو اس کے سپر دکر کے آپ بیٹھارہا کہ شاید کوئی ساتھی اس طرف آ نکلے اور میں ذخی کو اس کے سپر دکر کے آپ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کروں ۔ مگر جب میں دوبارہ اسے اپنے گھوڑ سے برڈا لیے کی کوشش کروں ۔ مگر جب میں دوبارہ اسے اپنے گھوڑ سے برڈا لیے کی کوشش کروں ۔ مگر جب میں دوبارہ اسے اپنے گھوڑ سے برڈا لیے کی ہوئے یہ کوشش کروں ہوا کہ وہ شخنڈ ابو چکا ہے ۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہی مجھے دور سے دشمن کے گھوڑوں کی ناپ سنائی دی۔

عنبہ نے بوچھارات کے وقت تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ دشمن کے آ دی ہیں اس نے قدرے تلخ ہوکر جواب دیا جناب! ہمارے ساتھی دو ہارہ زندہ نہیں ہو سکتے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپ سے میرے لیے بیہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ آئیس قبل کرنے والے غرنا طہکارخ کررہے ہیں۔ تم نے واپس آتے ہوئے کسی کودیکھاتھا؟

م سے وہ ہیں ہونے ہوئے کا دریں ہا۔ خہیں! میں سڑک کی طرف جانے کی ہجائے ایک طویل چکر کائے کے بعد نالے کے بل پر پہنچاتھا

وہ کچھ دریر خاموش سے ایک دومرے کی طرف و کچھتے رہے ہا لآخر منتبہ نے کہا میں نے تم میں سے ہرآ دی کوئیں ڈو کٹ ویٹے کی پیش کش کی تھی ۔اب میں ساٹھ ڈو کٹ ویٹے کا وعدہ کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ جمن لوگوں کو ہم تلاش کررہے ہیں ۔وہ واپس نیمں گئے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ہماری آمد سے پہلے اس سے آگے نکل گئے

۔وہ واہل قال سے ۔بموسما ہے کہ وہ اماری امدے ہے۔ ان ہے اے ان ہے۔ ممول ۔ ماریک انہیں کے ایک محکومات ہے۔

भ्रे भ्रे भ्रे

ہم ہم ہیں گئے ہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت سلمان اور اس کے ساتھی پیماڑ کے دامن میں ایک

وشوارگز ارراستہ طے کر رہے تھے۔ان کے پیچھے حد نگاہ تک پیماڑیوں اوروا دیوں کے نشیب وفراز ہر کے دھندلکوں میں ڈو مجھوئے تھے تھکے ہوئے گھوڑے سنجل سنجل کر قدم اٹھا رہے تھے۔سوار سخت سر دی کے باعث تھم تھم رہے تھے۔سعید اینے گھوڑے کی زین پرسر جھکائے بیٹھا تھا۔

> سلمان نے مڑکراس کی طرف و <u>تکھتے ہوئے کہا سعیدائم ٹھیک تو ہو؟</u> میں بااکل ٹھیک ہوں سعید نے سراٹھا کر جواب دیا میں بااکل ٹھیک ہوں سعید نے سراٹھا کر جواب دیا

سلمان دوسری طرف متوجہ ہواضحا ک! بیرراستہ بہت خراب ہے تم اتر کران کے

گھوڑے کی باگ پکڑلو ضحاک نے جلدی ہے اتر کر اپنا گھوڑا پونس کے سپر دکیا اور آگے بڑھ کرسعید کے گھوڑے کی باگ پکڑلی۔

سمیعیہ نا تکہ کے پیچھے آربی تھی اس نے گھوڑا آگے کرتے ہوئے کہا دیکھیے! سر دی بہت زیا دہ ہے آپ میری شال بھی لے لیں!

و ہ سفر کے دوران دوسری باریہ پیش کش کررہی تھی

عا تکہنے جواب دیانہیں سمیعیہ!تم اپنی شال اپنے پاس رکھو مجھے دوشالوں کی ضرورت نہیں

چند آ دمی ان کاخیرمقدم کررہے تھے۔ بہتی کے رئیس کو دو گھنٹے قبل ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی شدید سر دی اور

تھکاوٹ کے باعث سعید کابراحال تھا۔ گھوڑے سے انز کراپنے میز بان کے گھر جاتے ہوئے اس کے پاؤں ڈ گرگار ہے تھے۔ سلمان نے اس کاسہارا و ہے ہوئے

سبتی کے رئیس نے پوچھا۔حامد بن زہرہ کےصاحبز ادیے کون ہیں؟ وہ یمی ہیں!مگراہھی تک ٹھیک نہیں ہوئے!سلمان نے سعید کی طرف اشارہ کیا

بوڑھے آ دمی نے جلدی ہے آ گے بڑھ کر سعید کو گھے لگالیا تھوڑی دہر بعد عا تکہ اور سمیعیہ گھر کی عورتوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں اور دوسرے کمرے میں ایک وسیج دستر خوان ہر باقی مہمانوں کے علاوہ بہتی کے چند

اری بھی ہیٹھے ہوئے تھے۔ آدی بھی ہیٹھے ہوئے تھے۔ منصور جوسب سے زیادہ بہٹاش نظر آتا تھا اپنے ماموں کے ساتھ بہٹھا ہوا تھا۔
کھانے سے فارغ ہوتے ہی میز بان نے اپنے ساتھوں سے کہا مہمان بہت تھے
ہوئے بیں انہیں آرام کرنے دیں۔
انہوں نے خشک گھاس پر بچھی ہوئی چٹائیوں کے اوپر بستر لگا دیاورسعید نے

ہ ہوں سے ساب حال پر ہوں ہوں یہ اور پر ساب کے است میں ہوں ہے۔ اس پر ساب کا زہ دم ایک بستر پر لیٹنے ہوئے سلمان سے کہا تھوڑی دیر آ رام کرنے کے بعد میں تا زہ دم ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم رات ہونے سے پہلے چند کوس اور آگے نکل جا کیں۔

سے سی جا ہیں۔ رکیس نے کہا ابھی آپ کوکافی دیرآ رام کرنا پڑے گا! آپ اطمینان سے سوجا ئیں بیباں آپ کوکوئی خطرہ نہیں ہمارے آ دی بہتی کے باہر تمام را "تنوں پر پیبرا دے رہے ہیں۔ آسان پر بادل جھائے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہآج بارش یا برف باری بھی شروع ہوجائے۔

سلمان، ابو لیعقوب کی گہتی ہے آئے والے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بھی دو پیر تک آرام کر لیں اور اس کے بعد بے شک بیبال سے واپس روانہ ہو جائیں۔

ایک آدی نے جواب دیا جناب! ہمارے ہم داریہ سننے کے لیے بے چین ہوں
گے کہ آپ بخیریت بہال پہنچ گئے ہیں۔ اس لئے ہمیں اجازت دیجے!
سلمان آبیں رخصت کرنے کے لیے رئیس کے ساتھ باہر کا انو شحاک اور یونس
بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ بھر تھوڑی دیر بعد جب ابو یعقوب کے آدی گھوڑوں پر
سوار ہو چکے میے نوشحاک نے بہتی کے رئیس سے کہا جناب! ہم باہر نوکروں کے ساتھ ہی گئیر جا کیں گے۔

سلمان نے کہاشجاک!وہ کمرہ ہم سب کے لیے کافی ہے اس نے جواب دیانہیں جناب! میں بیا گستاخی بیں کرسکتااور پھرہم میں سے کسی نہ کسی کو جا گئے رہنا بھی نو ضروری ہے۔ سبتی سے رئیس نے انہیں ایک آدمی سے ساتھ یا ہر ہی دوسر سے مکان میں جھیج

میں سے رس سے ہمیں ہیں ہیں ہوں سے جو تھا ہوں رس سر سر سے میں ہمیں گہری نیند سور ہے تھے۔ دیا چھوڑی در یعد سلمان واپس آیا تو سعیداورعثان بھی گہری نیند سور ہے تھے۔

منصور نے کہا چیا جان! طبیب نے ماموں کوسو نے سے پہلے ایک دوا کھانے کی تا کید کی تھی دوا کی تھیلی خالہ نما تکہ سے یاس ہے میں لے آئوں؟

کیدی می دوا می میں حالہ نکا ملہ سے پان ہے میں ہے ، وں . خبیس! اب انبین جگانا مناسب نبین اورتم بھی سو جاؤ! سلمان سے ہمدکر لیت گیا

النیس! اب النیس جگانا مناسب قبال اورم من سوجا و به علمان میہ جمہ تربیت میں اورم میں سوجا و بہ علمان میہ جمہ تربیت میں نے پچھا جان! منصور نے اس کے قریب دوسر سے بستر پر کیٹتے ہوئے کہا میں نے مربیت میں ہے ۔

اسماء سے کہا تھا کہ جب میں بڑا ہوجاؤں گانو آپ جھے جہاز لے دیں گے اور پھر میں کسی دن غرباط آؤں گااس نے کہا تھا کہا گرافسرانی ہمیں پکڑ کرلے گئے تو تم کیا کروگے؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں چچا جان کی طرح ایک بہت بڑا جہاز

ران بنول گااور دشمن کے تمام جہاز نتاہ کر دول گالیکن وہ رور بی تھی اوراس کی امی جان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔خالہ عا تکد کہتی تھیں کہا ساء کی امی جان ایک فرشتہ ہیں انہوں نے ماموں سعید کی جان بچائی ہے۔ چچا جان! انہیں غرناطہ

میں کوئی خطرہ نو نہیں؟ سلمان کے دل سے ایک ہوک آتھی اوراس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا مجھے یقین ہے کہتم ایک دن بہت بڑے جہاز ران بنو گے اورا ساءتم پر فخر کیا کرے گئے۔

ہے۔ لیکن ابتم سوجاؤ! مند وریشا کے ماری سے معرف کے ماری معم کر مجھے مراثان ا

منصور خاموش ہو گیا سلمان کچھ دہر ہے جیتی کی حالت میں کروٹیس بدلتا رہا بالآخراسے نیندا گئی۔ م

ساتھ ہی دوسرے کمرے میں سمیعیہ عا تکہ کے قریب لیٹی آہتہ آہتہ ہا تیں کر ربی تھیں بہن! میں آپ کے یا وَل دِ ہا دول؟ نہیں ہمیعیہ! تم آرام ہے سوجاؤ ہماری آگلی منزل بھی بہت گھن ہوگ خدا کی شم! مجھے آپ کی وجہ ہے محسوں بھی نہیں ہوا کہ میں کتفاسفر کر چکی ہوں آپ کومعلوم ہے کہ جب ضحاک نے بیاطلاع دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بی جا رہے ہیں نؤمیں نے گھر کی عورٹوں ہے کیا کہا تھا؟

كيا كها تفاتم نـ ؟

میں نے کہاتھا کہ میں اپی شنم ادی کی کنیز بن کر جار ہی ہوں

عا تکہ کے دل پرایک دھچکا سالگا اور اس نے بڑی مشکل سے کہا سمیعیہ اِنتہ ہیں تو ان سے یہ کہنا چا ہیئے تھا کہ اندلس کی ایک بدنصیب بیٹی کے لیے اپنے وطن کی زمین تنگ ہوگئی اورتم اس کی دلجوئی کے لیے ساتھ جار بی ہو

سميعيد كوتججها ورتهني كاحوصله نهبوا

#### 육육육

سلمان گہری نیند سے بیدار ہوانو باہر بارش کا شورسنائی دے رہا تھا۔ سعیداور منصورا بھی تک سور ہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر سعید کی پیشائی پر رکھ کر دیکھانو اس کا جسم قدرے گرم محسول ہوا، تا ہم آرام سے سوتے دیکھ کروہ اپنے دل میں بیہ اطمینان محسول کر بارش کی وجہ سے وہ باتی دن اور اگلی رات بھی آرام کر سکے اطمینان محسول کر بارش کی وجہ سے وہ باتی دن اور اگلی رات بھی تم ہو جا کیں گا اور اگر برف گر نی شروع ہوگئ نو ان کے رہے سے خدشات بھی تم ہو جا کیں گے۔

اس نے ڈیوڑھی میں جا کرنوکرکو وضو کے لیے پانی لانے کا اشارہ کیا اور پھر حموڑی دیر بعد واپس آگر کمرے کے ایک نوکے میں عصر کی نمازا داکرنے کے بعد دوبارہ اپنے بستر پرلیٹ گیا۔

سعید نے کروٹ بدل کرآئنھیں کھول دیں اورجلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا میراخیال ہے کہ میں بہت دیر تک سویا ہوں آپ مجھے جگا کیوں نہ دیا؟ ہمیں شام ہوئے سے پہلے چنرکوں آگے نکل جانا چاہیے تھا ۔

سلمان نے کہا سعیدتم آرام سے لیٹے رہو! باہر بارش ہور بی ہے اور شاید ہرف باری بھی شروع ہوجائے تے تہماری طبیعت کیسی ہے؟

میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے اور اب مجھے پرف اور بارش میں چند میل سفر کرتے ہوئے تکایف نیس ہوگ

سلمان نے کہالیکن میں بلاوجیتہ ہیں زحمت جیس وینا جاہتا

ہراہر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نیا تکہ نے آگے بڑھ کرسعید کے ہاتھ میں دوا
کی ایک پڑیا دیتے ہوئے کہا جھے اچا نک دوا کاخیال آیا تھا لیکن آپ سور ہے تھے۔
طبیعت نے تخق سے ہدایت کی تھی کہ آپ کونا نمزیس کرنا چا ہیں۔ میں ابھی دو دھالاتی ہوں! یہ کہدروہ واپس چلی تی ۔

تھوڑی دیر بعدوہ دو ہارہ کمرے میں داخل ہونی اورسعیدکوگرم دو دھ کا بیالا پیش کر دیا۔ دوا کھانے کے بعد ابھی وہ دو دھ ٹی بی رہاتھا کہ بتی رئیس نے ڈیوڑھی کی طرف کھلنےوالے دروازے پر دھتک دی۔

سلمان نے دروازہ کھوالاتو پوڑھے آ دمی نے کھڑے کھڑے کہا

میں آپ کو بیہ بتانے آیا تھا کہ اس موسم میں آپ سفر نہیں کرمکیں گے ۔کل اگر موسم ٹھیک ہو گیا نو میں آپ کو رو کنے کی کوشش نہیں کروں گالیکن آج آپ کسی صورت میں آگئے بیں جاسکتے ۔

سلمان نے کہا آپ کاشکر ہے! لیکن ہم پہلے بی یہی فیصلہ کر بچکے ہیں پوڑھاسر دار واپس چلا گیا اور سعید نے سلمان سے مخاطب ہوکر کہا جھے باربارا بیا محسوں ہوتا ہے کہ میں موت سے بھاگ رہا ہوں

نہیں سعید! قدرت ہاری مد دکرر ہی ہے جھے یقین ہے کہا ہے ہماری مدوکرر ہی

سعید نے جواب دیا جب ایک قوم پرتا ہی نا زل ہوتی ہے تو کسی ایک فر د کا زندہ رہنا کوئی معتیٰ بیس رکھتا

وہ پچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پچر سلمان نے کہا سعید! پچھ روز قبل میں بیسوی بھی نہیں سَمّا تھا کہ چند افراد کے گناہ پوری تو م کو ہلاکت کے دروازے تک لے آئیں گے!

یہ چندافرا و ہمارے اجتماعی گناہوں کی سز اہیں سعید نے جواب دیا ہر رائے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے ہم جس رائے پرصدیوں سے گامزن تھاس کی آخری منزل یہی ہو گئی ہم ہر کی حالت میں اچا تک یہ مصیبت نہیں آئی بلکہ ہم منزل یہی ہو گئی ہم پر بے خبری کی حالت میں اچا تک یہ مصیبت نہیں آئی بلکہ ہم ایک ایک آخروں سے ایک ایک قدم چل کراس منزل پر پہنچ ہیں ہم نے اس آگ لیے اپنے ہاتھوں سے بی اید ہیں جم نے اس آگ لیے اپنے ہاتھوں سے بی ایدهن جم کیا تھا۔

اندلس میں ہمارے عروج وزوال کی داستان آ ٹھوصد یوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم صراط متنقیم پر گامزن تھے تو ہمیں کس طرح نوازا گیا تھااور ہم نے اجتماعی سلامتی کے تقاضوں سے منہ پھیرلیا تو ہم پر کتنی قیامتیں آٹو ٹی ہیں۔

یں جب ہم ایک تو م تھے، ہمارا ایک مرکز اور ایک پر چم تھا۔ ہم جبل الطارق سے
لے کراندلس کی آخری حدود تک ہررزم گاہ میں اللہ کی نصرت کے مججزات دیکھا
کرتے تھے لیکن جوشافیں ایک تن آور درخت سے کٹ جاتی ہیں ۔ آئییں بالآخر تندو
تیز آند صیال اڑا کر لے جاتی ہیں جس تمارت کی بنیا دیں اکھڑ جاتی ہیں آئیں پیوند
ز مین ہونے کے لیصرف ایک جلک سے زلز لے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ر میں میں جس میں کے سے میں جس میں ہوتی ہے۔

رین ہوئے سے سے سرت ہیں ہے۔ سررے کا روز ہے۔
ہماری می اشحاد کی واحد بنیا و ہمارا دین تھا اور ہم یہ مجھ سکتے تھے کہ جس قدر
ہمارے نظریاتی حصار کی بنیا دیں کمزور ہوتی جائیں گی اسی قدر ہم انتشار اور الا
مرکزیت کا شکار ہوئے جائیں گئے ۔قرطبہ ہماراسیاسی اور روحانی مرکز تھا اور ہم اس

دن تبابی کے رائے پر گامزن ہو تھے جب ہم نے اس عظیم ملی حصار کو قبائلی اور خصابی عصبیتوں کی رزم گاہ بنالیا تھا۔

مجھے آپ کے سامنے ان ونوں کی داستانیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں جب اہل عرب نے سامنے ان ونوں کی داستانیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں جب اہل عرب نے اسپاف کے وطن سے ہزاروں میل دور بیہ جائے اور جھجے ہوئے دور جاملیت کی قبائلی عصبیتوں کو از سر نو زندہ کیا تھا کہ اندلس کے سوا ان کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں اور آپ ان ادوار کی تاریخ سے بھی واقف ہیں جب سیمند میں اور آپ ان ادوار کی تاریخ سے بھی واقف ہیں جب سیمند میں اور آپ

عرب، ہر ہراورا ہینی مسلمان ایک دوسرے سے ہرسر پریکار تھے۔

ہم پر المرکزیت اور انتشار کا ایک اپیا دور بھی آیا تھا جب اس ملک میں تین خلافتیں قائم ہوگئی تھیں۔ اس کے بعد ملوک الطو اکف قوم کی ہڈیوں پر اپنے عشر تکدر تھیں کررہ ہے جھے تو ہم ہو کچھ سکتے تھے کہ شال میں عیمائی ریاستوں کے اشحاد سے کلیدیا کی وہ قوت جنم لے رہی تھی جس کا پہلا اور آخری ہدف ایماس کے مسلمانوں کو بنیا تھا، لیکن ہماری قسمت ان طالع آزماؤن کے باتھوں میں تھی جن کے زویک ایماس کے مسلمانوں ایک وظمیٰ بین ہماری قسمت ان طالع آزماؤن کے باتھوں میں تھی جن کے زویک ایماس کے مسلمانوں ایماس کے دونت ایماس کے دونت کے دانت ایماس کے دونت کے دانت خوری جھوٹی چھوٹی جھوٹی شخصہ بیانی ایک شکار گاہوں میں باہر کے وہ قد آور در ندے گھی آئے جن کے دانت زیادہ تیز تھے۔ چنانچوان میں باہر کے دہ قتم اور در ندے گھی آئے جن کے دانت زیادہ تیز تھے۔ چنانچوان نے پہلیائی اختیار کی۔

یجر دوصد بوں کی فوجی، سیاسی، ڈینی اور اخلاقی پسپائی کے بعد غرنا طہ ہماری آخری جائے پناہ تھی لیکن ماضی کی تاریکیوں نے بیبال بھی ہمارا پیچھانہ چھوڑا، ہم اپنے پروردگار سے بیشکوہ نہیں کر سکتے کہاں گئی گزری حالت حالت میں بھی جب ایک بھی ہم نے جادہ مستقم کی طرف قدیم اٹھایا تھا تو اس میں ہمیں اپنے انعام کا مستحق نہیں سمجھاتھا۔

سعید بیبال تک کہدخاموش ہوگیا اور سلمان اس کی طرف دیریتک دیجھتا رہا۔ است اپیامحسوں ہوتا تھا کہ حامد بن زہرہ کی روح اچا تک اس خاموش طبع انسان کے

## وجود میں آپکی ہے۔

#### अधिध

رات کے پچھلے پہر بارش تھم گئی اور تھوڑی دیر بعدوہ روانہ ہو چکے تھے۔ بہتی کے تین آدمی گھوڑوں پر اور چار بیدل ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ بہتی کے سر دار نے سعید کوسر دی سے بیچنے کے لیے ایک پوشین نذرکر نے کے علاوہ اپنے مہمانوں کے لیے بیٹر دکر دیا تھا۔ لیے بیٹر دکر دیا تھا۔

کوئی میل بھر آگے دوسری بیاڑی کی چڑھائی شروع ہوگئی ان کے گھوڑے سنجل سنجل کرفتدم اٹھار ہے تھے۔ پیادہ آ دمیوں نے سعیداورمنصور کے گھوڑوں کی ہاگیں کپڑر کھی تھیں۔

کوئی دو گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنٹی چکے تھے جہاں سے ایک گہرا کھڈا دو پیاڑوں کوجدا کرنا تھا اور بلندی کے ساتھ ساتھ بتدریج تنگ ہونا جا رہا تھا۔ چڑھائی بہت سخت تھی۔ برآن کسی گھوڑے کے کھڈ کی طرف پھسل جانے کا اند بشر تھا۔

قریباً تین میل سفر کرنے کے بعد کھڈ کی چوڑائی صرف پیچاس فٹ رہ گئی تھی اور سامنے تھوڑی دورسوں کا ہل صاف دکھائی دیتا تھا۔ آگے راستہ نسبتاً کشا دہ تھااور کھڈ کی گھرائی میں وہ ندی کاشورس سکتے تھے۔

یل کے قریب کے پینچ کرسلمان نے اپنے را ہنما سے سوال کیا۔وہ بستی اب کتنی ورہے؟

جناب! آپ کو پیماڑ عبور کرنے کے بعد پھے دور نیچے جانا پڑے گا۔ آگے راستہ ٹھیک ہے۔ اگر اس بل سے آپ کے گھوڑے گزر سکتے نو آپ کا اتنا چکر کا شنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ۔ کھڈ کے پارتین چاریل کے فاصلے پروہ بستی ہے جہاں آپ کل پہنچیں گے۔ تین میل چلنے کے بعد سلمان کو کھڑ کے آخری کو نے کے اوپر پیاڑ کی چوٹی کے قریب سواروں کی ایک وصندلی سی جھلک و کھائی دی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑ ہے موڑنے کا تھم دیا۔

حمورُ ی در بعدوہ دوبارہ رسول کے بل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ۔

سلمان نے گھوڑے ہے کودتے ہوئے کہا۔ سعیدائم گھوڑے بیبال چھوڑ کر پل کے پارٹینچ جاؤا میں نے بیباڑ کی چوٹی کے قریب چندسواروں کی ایک جھلک دیکھی ہے۔اگر وہ اس طرف آئے تو ہمیں بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ

ہیں اور کیا جائے ہیں حال جب تک میں آواز نہ دول ہمہاراحچپ کر پینصناضر وری ہے ،عثمان!تم

بھی ان کے ساتھ جاؤ! اور عا تکہ! میں شاہد زندگی میں پہلی اور آخری ہارتہ ہیں بھی بہی تھم دے رہاہوں ۔ یہی تھم دے رہاہوں ۔

عا تکهآؤاسعیدنے بل کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ختافی میں نے مالیم کے ملامہ میں جلہ ان کے طافا

دختر غرناطہ نے ہے ہی کی حالت میں سلمان کی طرف دیکھا اور منصور کاہاتھ کپلا کراس کے پیچھے جال ہزئی۔ چند ٹانے بعد ان کے پیچھے سمیعیہ اور عثمان بھی پل عبور کررہے تھے۔

سیجیاں بہتی کے ایک نوجوان نے سلمان کے قریب ہوکر کہا جناب! کھڈ کے اس بار اس چٹان سے ذرا آگے ایک غار ہے اگر آپ اجازت ویں نو میس آپ کے ساتھیون کووہاں پہنچا دوں گا؟

کتنی دور؟ سلمان نے جلدی ہے سوال کیا نوجوان نے سامنے ایک باندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ جناب! اس چٹان سے بالکل قریب تھنی حجازیوں کے با عث آپ کو بیبال ہے اس کاراستہ نظر نیس آئے گا۔ آپ کے ساتھی و بال جھپ کردیمن کی نگا ہول سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

سلمان نے کہا بہت احجھاتم وہاں جاؤ! اورانہیں پہنچا کرواپس آنے کی بجائے اگل بہتی میں اطلاع وینے کی کوشش کروانشا واللہ! ہم چند گھنٹے وشمن کی وجہانی طرف مبذول رکھیں گے اور سعید کوتا کید کرتے جاؤ کہ وہ غار سے باہر آنے کی کوشش نہ کرے۔
کرے۔

نوجوان نے پوری رفتار سے بھا گتے ہوئے بل عبور کیا اور آن کی آن میں سعید کے ساتھیوں سے جاملا۔

سلمان نے بہتی کے دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔ ابتم میں سے دو آدمی گھوڑوں کو بچھ دور چچھے لے جائیں۔ گھوڑے تنگ رائے پر ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتے اس لیے ایک آدمی آئییں آگے اور دوسرا چیھے سے روک سَمَّا ہے۔ باقی میرے ساتھ آئیں!

#### ये ये ये

پھر سلمان، یونس اور بہتی کے باتی چار آدمی بل سے پھھ دور آگے جا کر پیاڑ پر چڑھنے گے اور رائے سے تمیں چالیس فٹ کی بلندی پر پھروں اور جھاڑیوں کی آڑ میں جھپ گئے مضاک ان سے ذرا آگے جا کرکوئی ڈیڑھ سوفٹ کی بلندی پر ایک چٹان پر لیٹ گیا۔

کوئی گھنٹہ بھر وہاں سکوت طاری رہا۔ بھرضحاک نے چٹان سے ایک پھر لڑھکا تے ہوئے آواز دیوہ آ رہے ہیں

دس منت بعدوہ گھوڑوں کی ٹاپ من رہے تھے اور پھر آن کی آن میں وہ ان کے تیم وں کی زومیں آ چکے تھے۔ چارسوار زخمی ہوکر گریزے اور دو زخمیوں نے اپنے ساتھیوں کے پیچھے گھوڑے موڑ لیے۔ ایک سوار کا گھوڑا بدحوا ہوکر اچھلا اور پسل کر کھڈ میں جاگراای کے بعد باتی سواروں کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ وہ کچھ دور جاکر زور زور نورے آوازی دے رہے تھے

ضحاک جلایا جناب! وہ کھڈکی دوسری طرف منہ کرکے اشارے کررہے ہیں سلمان نے کھڈکے پارنظر دوڑائی اوراجا تک ایک ٹانیہ کے لیے اس کاخون تجمند ہو کررہ گیا۔ چٹان سے دائیں طرف کچھ فاصلے پر چند آ دمی جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے نیچے از رہے تھے۔ وہ بھی بیماڑ سے از نے لگااور پوری قوت سے بیلایا پل کے پارچلو! پل کے پار

چلو! آن کی آن میں وہ نیچے اتر کر پل کی طرف بھاگ رہا تھا معاً اسے طبیحے چلنے کی آواز سنائی دی اور جموڑ کی دیر بعد جب وہ پل عبور کر رہا تھاتو چارآ دمی جو بیاڑ سے کھڈ کی طرف اتر رہے تھے واپس مڑ کر دوبارہ بیاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے وکھائی

ویے۔ سلمان نے ان میں سے ایک آ دمی کوتیر مارکر گرا دیا۔اوراپ ساتھیوں کو ہاتی تین آ دمیوں کا تعاقب کرتے چھوڑ کرسعید اور عاتکہ کو آ وازیں دیتا ہوا چٹان کی

طرف بڑھا۔ وہ اس طرف ہیں۔ادھر دیکھیے !سمیعیہ جھا ڑیوں سےسر نکال کر جلانے گئی وہ سب مذہبہ کا پیچھا کررہے ہیں

سلمان نے اوپر کی طرف و یکھاعتہ کوئی تمیں گزاوپر چٹان پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور سعیداس کا پیچھا کر رہا تھا۔ بچر فررانچے اسے عثمان اور ساتھ جی منصور دکھائی .

دیا۔ سلمان کے لیے بیاندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ عذبہ اور سعید دونوں زخمی ہیں ۔ عا تکہ! عا تکہ!! وہ پھر وں اور جھا ڑیوں کو بھا انگنا ہوا آگے بڑھا اور سمیعیہ نے چینیں مارتے ہوئے کہانیا تکہ یہاں ہے عا تکہ زخمی ہے۔ سلمان نے ایک نظر عا تکہ کی طرف دیکھاوہ ایک جھاڑی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اس کا لباس خون میں تربہتر تھا ایک ثانی کے لیے سلمان کی آنکھوں تلے
اندھیر اچھا گیا پچروہ ایک جنوں کی می حالت میں چٹان کے اوپر چڑھ دہا تھا۔ اس
سے دِل سے چینیں نکل ربی تھیں لیکن اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے
چٹان پر کوئی چالیس گز اوپر ان کی ہمت جواب دیے چکی تھی وہ سیدھی چڑھائی

بڑی مشکل سے ایک ایک قدم آهسٹ رہے تھے سلمان بیلایا عذبہ! عذبہ!! ابتم فی کرنہیں جاستے عثمان! تم منصور کو نیچے لے چلو! اور پھروہ تیزی سے اوپر چڑھتے ہوئے آوازیں دے رہاتھا سعید گھھر جاؤ! میں آرہا ہوں عذبہ اب فی کرنہیں جاسمتا تم نیچے آجاؤ!

یں میں جو ایک ہوں ہے۔ انگین سعید نے کوئی جواب نہ دیا وہ اپنی ساری تو ت چٹان پرچڑ ھنے میں صرف ساتھا

سلمان ابھی کوئی پندرہ فٹ نیچے تھا کہ سعید نے عذبہ کی ٹا تک پکڑ لی۔اس نے ٹا تک کو جھٹاکا دے کر سعید کی گرفت ہے آزا دہونے کی کوشش کی ،اس کش مکش میں عذبہ کے ہاتھ ہے پھڑ چھوٹ گیا اور پھڑ آ کھے جھکنے میں وہ دونوں بچاس ساٹھ گزنے آ

جموڑی دیر بعد سلمان سعید کی ایش کو نا تکہ کے پاس لٹارہا تھا اس کے سینے اور بازو پر تلوار کے تین زخموں کے نشان پہلے سے موجود تصاور اب چٹان سے گرنے کے باعث اس کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہی تھی۔

نا تکدابھی تک سک رہی تھی ۔اس کے پہلو میں ایک تیراور سینے میں ایک جنجر پیوست تھا۔اس نے سعید کی ایش دیکھی اور پھر استکھیں بند کرلیں ۔

سلمان نے قریب بیٹھ کراس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا

عا تکہنے آئکھیں کھول کر ڈوبٹی ہوئی آواز میں کہا مجھے معلوم تھاوہ زندہ واپس نہیں آئے گا سعیدمیر سے بغیر زندہ نہیں رہ سَمّا تھا اب کوئی ہمارا پیجھیانہیں کرے گا اور کسی کو ہمارا ابو جھا ٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگ وہ سکرانے کی کوشش کررہی تھی مگراس کی آتھوں میں آنسو چھلک رہے تھے عذبہ بھاگ نؤ نہیں گیا؟ میرے طینچے کی گولی نشانے پر لگی تھی لیکن ظالم بہت مخت جان ہوتے ہیں

و ہمر چکا ہے نیا تکہ! میں اسے اچھی طرح دیکھیآ یا ہوں اس کے کان پر تمہارے تیر کی پر انی نشانی موجودتھی

سلمان! میرے بھائی! اس نے سلمان کا ہاتھ بکڑتے ہوئے کہا آپ اسے
الیجھے کیوں ہیں؟ سعید کہنا تھا کہ اب میرے لیے سلمان کے احسانات کا بوجھانا
قابل ہرداشت ہوتا جارہا ہے۔ بھراس نے دوسرے ہاتھ سے سعید کا میرجان ہاتھ
گیڑلیا۔

ہر سعید! ابتم اپنے دوست سے یہ کہد سکتے ہوکہ میں زندگی کے ہر ہو جھ سے آزاد سعید! اب تم اپنے دوست سے یہ کہد سکتے ہوکہ میں زندگی کے ہر ہو جھ سے آزاد ہو چکا ہوں اس کی نگا ہیں منصور کے چہر سے پر مرکوز ہوکر رہ گئیں ،سمیعیہ نے اسے اپنی ٹاگوں سے چیٹار کھاتھا۔

چنر ٹانے بعد وہ دوبارہ سلمان کی طرف متوجہ ہوئی بھائی جان! بھائی جان!! اب اس دنیا میں آپ کے سوامنصور کا کوئی نہیں جتنی جلدی ہو سکے اسے لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں!اور ہمیں ای جگہ دفن کرد بیجیے

سلمان خاموش تھااک کی آنکھوں ہے آنسوئیک رہے تھے نا تکہ نے اکھڑے اکھڑے چند سانس لینے کے بعد کہا آپ کو معلوم ہے کہ میری آخری خوانش کیاہے؟

نا تکہ! سلمان نے کرب آنگیز کیجے میں کہا میں تمہاری ہرخواہش پوری کروں گا میں جاہتی ہوں جب تر کوں کا جنگی بیڑ ا آئے تو میری روح اندلس کے ساحل براس کا استقبال کررہی ہو آپ کے لیے پھولوں کے ہاراٹھائے کھڑی ہووہ ایک عظیم عورت ہے پر وقار اورعظیم! آپ اسے بھول نونہیں جا کیں گے؟

نہیں! ہرگر نہیں!!اس نے کا نہتی ہوئی آواز میں جواب دیا

نقام ہے کے باعث عا تکہ کی آواز آ ہت آ ہت ڈوب رہی تھی وہ پچھ دیر آ تکھیں بند کیے بے مس وحرکت پڑی رہی ۔ پھراچا تک اسے کھانسی آئی اس نے آ تکھیں تھولیں اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون کی وصار بہہ نکلی اوراس نے اپناسر سعید کے مینے پررکھ دیا۔

سعید! سعید!! میں تمہارے پاس ہوں۔۔۔۔۔سعید! سعید!!! اس نے آخری بارچھر جھری لی اور اس کے ساتھ بی ایک ڈوبتی ہوئی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگئ

عا تكه!عا تكه!!

سلمان ہے جارگ کی حالت میں ان کی نبضیں ٹول رہا تھا، مگر اندھیری رات کے دونوں مسافر اپناا پناسفرختم کر چکے تھے!

وہ اٹھا، اپنی قبانو چی اور ان کے سر دجسموں پر ڈال کرتا ریکیوں کے گہرے با دلوں میں ڈوب گیا!

#### क्र क्र क्र

سیرانوادا کے دامنے میں بکھرنے والے اجالے، شب تاریک کی آمد سے پہلے رفت سفر بائدھ رہے تھے

مگر، وہ بدستورا پنے خیالوں میں گم تھا ماضی اور حال کے دریچوں میں حجھا نک رہاتھا کہ اس کے کانوں میں ایک مانوں آواز نگرانے گئی

!!!! ]!!!

سلمان کو بول محسوں ہوا جیسے کوئی اسے خواب سے بیدار کر رہا ہے وہ سنہااتو اسے عثمان جھنجھوڑ رہاتھا ہید کیکھیں دوالشیں!

وہ کس طرف ہے آئے تھے؟

اس نے کرب آنگیز کھیے میں عثمان سے پو جھا

عثمان نے اپنے آنسو پو ٹیجھتے ہوئے جواب دیا جناب! ہمیں معلوم ہیں ہم غار کے اندر چلے گئے تھے اورانہوں نے ہمیں ایک کو نے میں پٹھا دیا تھا۔

ے اندر ہے ہے ہے ہور ہوں ہے این بیصر ہے ہیں ہوراتے۔ پھروہ اچا نگ غار کے سامنے آگئے

منصور کی خالہ اور ماموں جان نے ان پرتیز چلادیاں کے بعد وہ جھاڑیوں کی آڑییں ریکتے ہوئے چیجے بٹنے گئے تو خالہ عاتکہ نے منصور کے ماموں سے کہا کہ میرے باپ کا قاتل زندہ نہیں جا سَتا اور وہ تیر چلاتے ہوئے غارہ ہے باہر نکل ۔

اب منتبہ نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سعید کے ماموں نے کمان مجینک کر تلوار نکال کی اوران پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دو آدمی انہوں نے بی قتل کیے تھے۔ لیکن وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو کی تھے منت بہکومنصور کی خالہ کے طبیح کی گولی گئی تھی

لیکن اس نے جھاڑی کی اوٹ سے تیر جلا دیا اور دوسر نے آدمی نے آئیں خور مارکر گرا دیا میں اور منصور بھی غار سے نکل آئے اور ہم نے خالہ عا تکہ کے قاتل کو تیروں سے گھائل کر دیا تھا۔ ان دو آ دمیوں میں سے بھی ، ایک زخمی ہونے کے بعد الحصے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سمیعیہ نے اس کے سر پر پھر مارکر ہلاک کر دیا تھا۔ پھر عذبہ جو

طینچے کی گولی گئے سے زخمی ہوا تھا اچپا تک جھاڑیوں سے نکل کر بھا گانو منصور کے ماموں لہولہان ہونے کے باوجوداس کے چیجچے ہولیے سلمان کچھ دیر خاموش کھڑارہا، پھراس نے جلدی سے منصورکواٹھا کر گے لگالیا

سیکھے دہر بعد پڑوں کی بستی ہے تیں چالیس آ دی وہاں پہنچ بچکے تھے اور سہ پہر کے وقت سعیداور عا تکہ کی قبروں پرمٹی ڈالی جار ہی تھی

اور پھر جب سورج مغرب کی طرف بلند پیاڑ کی اوٹ میں روپوش ہو چکا تھاتو وہ شہیدوں کواپی آخری دعاؤں اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گھوڑوں پر سوار ہور ہے تھے۔

#### प्रस्

دوسرے روزوہ سیرانوا داکی برفانی چوٹیوں سے کترا کراس سلسلہ کوہ میں سفر کر رہے تھے، جس کی ڈھلوانیں ساحل سے جاماتی ہیں

ایک دن بعد دو پیر کے وقت انہیں ساحل ہے آٹھ میل دورا یک بستی میں داخل ہوتے ہی دوسر ہے لوگوں کے ساتھ عبدالملک او داس کے ساتھی دکھائی ویے اور سلمان کومعلوم ہوا کہ وہ ابو یعقوب کی بستی میں ان کا انتظار کرنے کی بجائے ،جد اجدا راستوں سے وہاں پہنچ گئے تھے۔

عبدالملک نے اس عرصے میں نہ صرف پندرہ ہیں ساحلی علاقوں میں دیمن کے جہاز وں کی نقل وحرکت کے متعلق تمام معلومات مہیا کررکھی تھیں بلکہ آس پاس کے علاقے سے ازخود بچیس تجربہ کا رملاحوں کو بھی جن کرلیا تھا یہ نوجوان ملاح بڑے تیاک سے آگے بڑھ برڑھ کر سلمان سے مصافحہ کررہے تھے اور اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔
د ہے تھے۔

کھانا کھانے کے بعدسلمان نے تنہائی میں عبدالملک سے گفتگوکر تے ہوئے کہا ہمیں زیادہ سے زیادہ تین دن اوراپنے جہاز کا انتظار کرتا پڑے گائم چند قابل اعتاد آ دمیوں سے لکڑی اورسو کھی گھاس کے گھٹے اٹھوا کرمشرق کی طرف بہتی سے کچھ دور لے جاؤاوروہاں بلند ترین پیاڑیوں پرایک قطار میں جموڑے تھوڑے فاصلے پر جیارالاؤجلادہ

ایک الاؤرات کا پہاا پیرفتم ہونے کے بعد بچھ جانا چا ہے اس کے بعد تمہیں دوسر الاؤ آدھی رات، تیسرا پچھلے پیر اور چوتھا مبح ہوتے ہی بچھا دینا چاہیے اگلی رات الاؤ جلانے اور بچھانے کی ترتیب اس سے مختلف ہوگی ۔لیکن روشنی کسی الیسی دھلوں میں نمیں ہوئی چاہیے کہ سامل کے آس پاس سے نظر آسکے ۔انشا واللہ تیسری شب اگر موسم خراب نہ ہوایا اور کوئی وجہ نہ ہوگئی تو آدھی رات اور پچھلے پیر کے درمیان کسی وقت بھی ہمارا جہاز اس سامل پر پہنچ جائے گا۔

یہ پورا ہفتہ ہمارے دو جہاز سمندر میں گشت کرتے رہیں گے۔

#### भ्रे भ्रे भ्रे

عثان بھا گنا ہوا آیا اوراس نے کہا جنا ب! جمیل کے ساتھ دوسوار آرہے ہیں وہ اٹھ کر باہر نکلے تو جمیل اور اس کے ساتھی بہتی کے سر دار کے مکان کے سامنے گھوڑوں سے انزر ہے تھے۔

سلمان نے کہامیراخیال تھا کہتم یوسف کے ساتھ رہوگے

ہمیں انہوں نے تاکید کی تھی کہ جب پہلا قافلہ الفجارہ کے قریب پہنچاتو ہم دوسرے رائے سے عورتوں اور بچوں کو لے کرآپ کے پاس پہنچ جائیں، چنانچہ پانچ خواتین اور گیارہ بچوں کے علاوہ سات آ دمی بھی ہمارے پیچھے آرہے ہیں ولید تمہارے ساتھ بہین آیا؟

۔ پیسر ہوسے والدین اورعز برزوں کو دوسر سے قافلے کے ساتھ الفجارہ پہنچا نے سنہیں!وہ اپنے والدین اورعز برزوں کو دوسر سے قافلے کے ساتھ آربی ہیں سے بعد کوئی فیصلہ کرے گاہاں! بیوسف کی بیوی قافلے کے ساتھ آربی ہیں

سلمان نے یو جیما قافلہ کب تک پہنچ جائے گا؟ سلمان نے میں اقافلہ کب تک پہنچ جائے گا؟

جناب! انشاء الله وہ پرسوں صبح تک یہاں پہنچ جائیں گے ہمیں بیڈرتھا کہ کہیں آپ کاجہاز ہم سے پہلے ہی روانہ نہ ہوجائے۔اس لیے میں آپ کواطایاع دینے جلا آیا ہوں۔ سلمان نے کہاانہیں اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت واپس چلے جاؤا اور میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ دو راستہ بی میں ساعل سے پچھ دورکسی محفوظ جگہ رک جائیں اور کل سے آرضی رات کے بعد پیاڑی کی چوٹی پرالاؤ جلاتے رہے ۔ ہمارے پاس وقت بہت جموڑا ہوگا۔ اس لیے تہیں ساعل سے بالکل قریب رہنا چا ہے اوا اور اپنے تحقی ہوئے گھوڑوں کی جگہ ہمارے گھوڑے لے جاؤے دو ہنبتاً تا زودم ہیں مجھوڑی دیر بعد جمیل روانہ ہو چکا تھا

\* \* \*

تیسرے روز آدھی رات کے قریب ایک جنگی جہاز ساحل سے پچھددورلنگر ڈالے کھڑ اٹھا اورا یک مشتی سلمان کوا! نے کے لیے ساحل کی طرف روانہ ہو چکی تھی ۔ ا یک گھنٹہ بعد جہاز کے افسر اور ملاح اپنے کپتان اور اس کے ساتھیوں کامسر ت کے نعروں سے استقبال کررہے تھے۔

سلمان پچھود پرخاموشی ہے اپنے ان جا نثاروں کود کیتتار ہا اور بیسکوت اس وقت ٹوٹا جب جہاز کے نائب کپتان نےسوال کیا

جناب! آپغرناطہے کیاخبرلائے ہیں؟

سلمان کے دل پر ایک چرکا سالگااوراس نے گفتگو کا موضوع بر لئے کے لیے

منصور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے دوستو! میں آپ لوگوں کو جواجم ترین خبر سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے

جس بزرگ کوغر ناطہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کا نواسہ آپ سے جہاز رانی سکھنے کاعزم لے کرآیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے مایوں نہیں کریں گے۔

اور بیمعز زحضرات جوآپ میرے ساتھ و کھےرہے ہیں ، اہل غریاطہ کی طرف ہےامیر البحرکے لیےا یک اہم پیغام لےکرجارہے ہیں

غرنا طہ کاایک اور چھوٹا سا قافلہ جس میں چندمعز زخوا تین اوران کے بیچے شامل ہیں یہاں سے چندمیل دور ہماراا نظار کررہا ہے۔ میں پیچا ہتا ہوں کہ جہاز کا ایک حصہ خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور باقی دوسرے مہمانوں کے

لیےاوران کوآرام پہنچانے میں بھی کسی بخل سے کام نہ لیا جائے۔

مجھے معلوم ہے کہتم غرنا طہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے سخت بے چین ہو، کیکن تھکتے ہوئے مسافروں کو جہاز پرسوار ہوتے ہی آرام کی ضرورت ہوگی۔اس وفت تم ان سے کوئی اورسوال یو چھو گے تو شہبیں آنسو ؤں کے سوا کوئی جواب نہیں ملے گااور شایدمیری حالت بھی ان سے مختلف نہیں رہے وقت میں آت کہ تاریخ سرائ عظیمرترین لمہ

اس وفت میں آپ کو تاریخ کے ایک عظیم ترین المیے کی ساری تفصیلات نہیں سنا سکتاصرف اتنا کہ سکتا ہوں کیغر نا طہر پر مثمن کا قبصنہ ہو چکا ہے

ہ کہتے ہوئے سلمان کی آواز بیٹے گئی اوراس کے ساتھی اضطراب کی حالت میں اپنے اولوالعزم را ہنما کی طرف و کیے رہے تھے کسی کواس سے پچھاور پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی

سلمان نے اپنے نائب کو چند ہدایات ویں اور عرشے پر آ ہستہ آ ہستہ نُمانا شروع کر دیا جہاز کھلے ساحل کے ساتھ ساتھ مغرب کارخ کر رہا تھا اور تین گھنٹے بعد ملاح دوبارہ لنگر ڈال رہے تھے۔

جھوڑی در بعد مسافر وں کوالا نے کے لیے دو کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں ۔

### भ्रे भ्रे भ्रे

طلوع سحر کے وقت سلمان ساعل سے چندمیل دور عرش کے جنگلے کے ساتھ کھڑا جنوب کے پیماڑوں کی طرف دیکھے رہاتھا جن کے پیچھے کوسوں دو را یک وہرانے میں وہ عاتکہ اور سعید کی قبریں چھوڑ آیا تھا۔

گزشتہ چند دنوں میں وہ کتنی بارسوتے جاگتے ان قبروں کاطواف کر چکا تھا۔ کتنے آنسو تھے جووہ اپنے ساتھیوں ہے جھپ جھپ کر بہاچکا تھا۔

پھر ان ویرانوں سے آگے وہ غرناطہ کے پرشکوہ ابوانوں، بارونق بازاروں اور گلیوں کو دیکیے رہا تھاا ندلس کی تاریخ کے کتنے ہی اجالے اور اندھیرے تھے جوا یک ایک کرکے اس کی نگاموں کے سامنے گزررہے تھے۔

وہ ساعل کی ان سنگا خ چٹانوں سے دور مجاہدین اندلس کے ان قافلوں کو بھی د کیے رہا تھا جمن کی راہوں کے گر دوغبار میں فرزندان اسلام کے ماضی کی عظمتیں پوشیدہ تھیں اور پھر وہ ان لمحات کا تصور کر رہا تھا جب فر ڈنینڈ کی افواج غرنا طہ میں

داخل ہور بی تھیں ۔

وہ طارق اورعبدالرحمن کی بیٹیوں کی آہو بکاسن ستا تھاوہ غرنا طہرے ان بوڑھوں اور جوانوں کی ذلت ورسوائی کے لیخراش مناظر دیکیے سنتا تھا، جمن پررحم اور رنجش کے سارے دروازے بندہو چکے تھےاور پھر وہ ان غداروں کے قطقے بھی س سنتا تھا، جو ایک مدت سے دشمن کے استقبال کی تیاریاں کررہے تھے۔

اندلس کے برشکوہ ماضی اوراند ونہا ک حال کی ساری داستانیں ہے ایک خواب اورا یک وہم محسوس ہور ہی تھیں ۔

اور پھر جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان تنگوں کا سہارا لے رہا ہو، اسے بدریہ کا خیال آیا اور پھر جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان تنگوں کا سہارا لے رہا ہو، اسے بدریہ کا خیال آیا اور چند ثاثیے اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جورات کے اندھیر ہے میں ایک لق و وق محرا میں بھٹکنے کے بعد احیا تک افق برصبح کا تا را دیکھے رہا ہو۔ اس کے کا نوں میں دریتک نیا تنکہ کے آخری الفاظ کو شبختے رہے۔

دیر تک عاتکہ کے آخری الفاظ کو بھتے رہے۔
میں جا بھتی ہوں کہ جب ترکوں کا جنگی بیڑا آئے تو میری روح اندلس کے ساحل پر ان کا استقبال کررہی ہو اور بدریہ آپ کے لیے چھولوں کے ہاراٹھائے کھڑی ہووہ ایک عظیم عورت ہے پرو قاراور عظیم آبا سے جھول تو نہیں جا کیں گے؟
اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا بدریہ! بدریہ!! میں تہجیول تو نہیں جا کیں گے؟ اور پھر وہ اپنی تہجیول سمتا ہوں! اور پھر وہ اپنی زندگی کی دوتا ریک رانوں کا تصور کررہا تھا ایک وہ رائے تھی جب اس نے کہا ہو ایک وہ رائے تھی جب اس خدا حافظ کہہ رہا تھا اور ان دو رانوں کے درمیان کتنے ہی واقعات تھے جو اب خدا حافظ کہہ رہا تھا اور ان دو رانوں کے درمیان کتنے ہی واقعات تھے جو اب داستان ماضی بن تھے تھے۔

سلمان کو دیرینک اپنے گر دو پیش کا کوئی احساس نہ تھا

اور پھر کسی نے اس کے کندھے پر آ ہتہ ہے ہا تھ رکھتے ہوئے کہا سلمان! وہ حوثکا اور بدریہ کی آوازاس کی روح کی گہرائیوں تک اتر تی چلی گئی
اس نے مڑ کر دیکھا اور دونوں کی نگاہوں کے درمیان آنسوؤں کے پر دے
عائل ہو گئے
اساءاس کے پیچھے کھڑی تھی

سلمان نے جلدی ہے اسے اٹھا کر گلے لگالیا پچا جان!اس نے سسکیاں لیتے ہوئے پوچھامنصور کہاں ہے؟

چپاجان!اس ہے۔ سلیاں بیتے ہوئے پو چھاسطور لہاں ہے؟ میری بیٹی!وہ سورہا ہے۔ سلمان سے کہہ کر بدر سے کی طرف متوجہ ہوا کیا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ہم پر کیا بیتی ہے؟

گیا ہے کہ ہم پر کیا ہی ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا مجھے عثان نے جہاز پر سوار ہوتے ہی تمام واقعات سنادیے تھے

وہ کچھ دریر خاموش رہے دونوں کی نمنا کہ آٹکھیں جنوب کے پیماڑوں میں کوئی چیز تلاش کررہی تھیں چیز علاش کررہی تھیں پھرعثان نے اطلاع دی جناب!ایک خانون آپ کو یا دفر مارہی ہیں وہ کہتی ہیں

پر میں آپ کوکوئی ضروری پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کوکوئی ضروری پیغام دینا چاہتی ہوں بدریہ نے کہاوہ خانون چی خالدہ ہوں گی تھہر ہے! میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں

چی خالدہ؟ وہ یوسف کی بیوی ہیں پھروہ جہاز کے ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک معمر اور باوقار خاتون

ان کاانتظار کررہی تھیں خالدہ نے کہاانہوں نے مجھے تا کید کی تھی کہ میں بیہ خط بذات خود آپ کے ہاتھ

مارون ليجيّه! مين دون ليجيّه! سلمان خط کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ یوسف نے لکھا تھا:

میرے ساتھی!اس سے پہلے کہ میر اخط آپ کو ملے ابوعبداللہ غرنا طہ کی تنجیاں فر ڈنینڈ کو پیش کر چکا ہوگا اوراس کے بعد ہمارا کوئی وطن نہیں ہوگا

فرزندان غرنا طه دھاڑی مار مار کررورہے ہوں گے بزرگان دین کی سفید ڈا ڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوں گی اور دختر ان اندلس ایے سرکے بال نوچ رہی ہوں گی

میں نے دیکھا ہے کہ جب طوفان آ رہا ہوتو پرندے اچا تک خاموش ہوجاتے ہیں یہی حالت آج اہل غرنا طہ کی ہے آج میں نے ان لوگوں کو بھی گم سم دیکھا ہے جو سیفا نے کا راستہ کھل جانے پرمسر ت کے نعرے لگایا کرتے تھے آج غرنا طہ کا ہرآ دی دوسرے آدمی سے یہی سوال کرتا ہے کہ اب کیا ہو گا؟

میں بھی آخری قافلے کے ساتھ نکل جاؤں گاوہ الخراش مناظر نہیں دیکھ سکوں گاجن کے تصور سے میری روح لرزتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ جولوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوں گے ۔لین ایک بات واضح ہے کہ ان کے جلد یا بدر یوٹے نے سے کوئی فرق نہیں بڑے گااور اگر آپ یہاں پہنچتے ہی واپس چلے جاتے تو بھی شاید کوئی فرق نہ بڑتا اب غرنا طہ ہمارے ہاتھوں سے جاچکا ہے۔

اوراس کے بعد ہماری تمام امیدیں کو ہستانی جنگجو قبائل کے

ساتھوا بستہ ہیں۔اس لیے میں آپ کے ساتھیوں کو یہ پیغام دیناضروری مجھتا ہوں کہ جب تک زماندا یک ٹی کروٹ نہیں لے لینا اور قبائل منظم اور متحد ہو کرا جماعی جدو جہد کے قابل نہیں ہو جاتے ،اس وفت تک انہیں واپس آنے کی ہجائے وہیں رہنا چاہیے

ہم پرایک ایباوقت بھی آسکتا ہے جب اندلس کے مقہورو مجور مسلمانوں سے لیے ہجرت کے سواکوئی چارہ نہ ہو، ایسی صورت میں اگر ہمارے لیے ہجرت کے رائے بھی کھلے رہ سکیں تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا کا رنا مہ ہوگا۔ سر دست میں اندلس نہیں چھوڑ سکتا ، اس لیے آپ میری ہوی کومراکش تک پہنچانے کا انتظام کر دیں۔ وہاں اس کے

ر صحاب ہاں ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ رشتے دارموجود ہیں ۔ باتی لوگ بھی مراکش یا الجزائز میں اپنے عزیر وں کو تلاش کرلیں گے ۔

زمانے کے طوفا نوں میں ہمیں بعض او قات یہ بھی خیال ہیں رہتا کہ زندگی کی کتنی راحتیں تھیں جو ہم وقت کے بے رحم ہاتھوں سے چھین سکتے تھے

میرے دوست! واید سے ملاقات کے بعد مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہتم بدر بیکوغر ناطہ چھوڑ آئے ہوکیا مجھے بیہ کہنے کی ضرورت تھی کہ ستفتل کی آندھیوں کا سامنا کرنے کے لیے تہدیس ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے! سلمان نے خطر پڑھ کر بدریہ کے ہاتھ میں دے دیا چند ثانیے اس کے چہرے پرسرخ وسپیدلہریں دوڑتی رہیں پھراس کی آتھوں میں آنسوامنڈ آئے۔ ------The End-----اختیام -----